# برا ہوئی وبلوچ

نذيرشا كربرا هوئي

برا ہوئی ریسرج انسٹی ٹیوٹ پاکستان ویب پبلشر: برا ہوئی میڈیا

برا ہوئی وبلوچ

نذيرشا كربراهوئي

### حقوق بحق اداره محفوظ ہیں

قیت ۱۰۰۰ و پ تعداد ۱۰۰۰ سال ۱۰۰۵ء کپوزنگ (الجمیل کپوزنگ سینٹر کوئٹه ) 0308-0308 و 0300 پریس پبلشر براہموئی ریسر چی آنسٹی ٹیوٹ پاکستان ویب پبلشر براہموئی میڈیا ڈاٹ نیٹ چيف آف ساراوان نواب غوث بخش خان رئيساڙي شهيد

191

بابائے براہوئی 'براہوئی نورمجر پروانہ کے اس پاک دوستی کے نام جس کی بنیاد براہوئی قومی بیداری وتشخص پر مبنی تھی

## فهرست

| ۵   |     | اظہار پہ سکندر براہوئی                                             |     |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| ω   |     | •                                                                  | -'  |
|     | 4   | سچائی کامتوالا نذیرشا کر براہوئی                                   | _٢  |
|     |     | بإباول                                                             |     |
|     | 1+  | براہوئیوں کی بنیاد سے متعلق تحریروں کا تنقیدی اور تحقیقی مطالعہ    | ٣   |
|     |     | باب دوم                                                            |     |
|     | 40  | برا ہوئیوں کےخلاف سیاسی اورعلمی ساز شوں کا تنقیدی اور تحقیقی جائزہ | _٣  |
|     |     | بابسوم                                                             |     |
|     | ٦٣٦ | براهوئی لفظ کی وجیشمیهٔ معنیٰ قدامت اور تاریخی پس منظر             | _۵  |
|     |     | باب چہارم                                                          |     |
| اکا |     | براہوئی زبان کی بنیاد                                              | _7  |
|     |     | ضميمه جات                                                          |     |
| 740 |     | ضميمه نمبرامير چا کررند-تاريخ کے آئيندميں                          | _4  |
|     | ٢٨٣ | ضمیمنمبر ۲ براهوئی زبان اورکوئٹرریڈ بواسٹیشن                       | _^  |
|     | ۲۸۵ | ضمیمهٔ نمبر ۱۳ براهو کی قبائل کومتضاد بنانا                        | _9  |
|     | 719 | ضمیمه نمبر ۴بلوچ تاریخ نویسول کی برا ہوئی سے نفرت                  | _1+ |
| ٣+٦ |     | ضميمه نمبر ۵ برا ډوئيول کې تعداد                                   | _1• |
| ۳۱۸ |     | حواله جات                                                          | _11 |

### اظهاريه

کہتے ہیں کہ تاریخ قوموں اور ساج کے لیے آئینے کے مثل ہوتی ہے۔ جس میں تومیں اپنے شاندار ماضی کی خوبصورت جھلک دیچر کمستنقبل کے لیے شان وشوکت ہے آگے بڑھنے کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں۔ تومیں تاریخ کے آئینے میں ازالہ کیا جا تا ہے۔ تاریخ کے بغیر کرتی ہیں۔ تومیں تاریخ کے آئینے میں ازالہ کیا جا تا ہے۔ تاریخ کے بغیر انسانیت ایک ایسے نیچ کی مانند ہوتی ہے جسکی بد بخت ماں باپ نے پیدا کر کے کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر چھینک دیا ہو۔ اس نیچ کوکوئی نیک بندہ یا کوئی خیرخواہ ادارہ گودتو لے لیتا ہے مگر ساری زندگی اس بیچ کی دہن میں بہی سوال ابھر تارہ تا ہے کہ وہ کون ہے؟ اس کے آباؤ اجداد کون تھے؟ وہ کیسے تھے؟ ان کا قبیلہ کیا ہے؟ ان کا رتبہ کیسا تھا؟ بہی سوال بیچ کے ذہن کومفلوج کرتے ہیں اور وہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ دہنی انجھنوں کا شکار ہوکر عموماً نفسیاتی مرایض بن جا تا ہے اور اپنی ستقبل کے مزل کو کھودیتا ہے۔ تاریخ سے ناپید قوموں کے لیے تاریخ اور تھی تی تاریخ ایک لازم جز ہے۔ قومی انہیں بی کہ کھی اہمیت بھی کھونیٹی ہیں۔ اس لیے قوموں کے لیے تاریخ اور تھی تی تاریخ اور تھی تھی تاریخ ایک لازم جز ہے۔

بدقتمتی میہ ہے کہ ہرا ہم چیز کے کیے خطرات بھی اتنے اہم ہوتے ہیں۔ جسے ہرفیتی چیز کی چوری کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کو بھی ہزاروں خطرے درپیش ہوتے ہیں۔ ان خطرات کا ایک دلچ پ پہلو یہ بھی ہے کہ پیخطرات تاریخ کو کسی اور سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے درپیش ہوتے ہیں جنہیں ہم مؤرخ یا تاریخ کصفوالے کہتے ہیں۔ چونکہ تاریخ کو کلم بند کرناانسان کے ہاتھ میں طفہرا ہے تو حضرت انسان اس نیک اورانتہائی اہم قومی ذمہ داری کو نہماتے ہوئے برقسمتی سے مختلف جبلتوں اناؤں اور مفاد پرستوں کا شکار ہوجا تا ہے۔ بہت پہلے بادشا ہوں کے دور میں انہیں مؤرخوں پر الزمات بڑے بیانے پر بچے ثابت ہوئے کہ انہوں نے عوام الناس کی حقیقی تاریخ کلصنے کے بجائے بادشا ہوں کے گن گائے اوران کی جھوٹے شان کے ترانے نہ صرف گائے بلکہ تاریخی کتابوں کے صفحوں میں محفوظ کے۔

اس کے بعد جیسے ہی ساج پر شعور کی ہوا چلی اور سیاسی تحریکیں 'سیاسی انقلابات اور سیاسی مہم جو ئیاں آ گے آنے لگیں تو وہی مغاد پر ست تاریخ دان ٹوٹے تاریخ کوان سیاسی تحریکوں اور مہم جو ئیوں کے نشان کے ترانے کے طور پر استعال کرنے گے اور بدلے میں چھوٹے بڑے مفادات حاصل کرنے گے۔ اس ہی دور میں کسی قوم کی تاریخ کوجھی انداز سے عظیم تربنانے اور کسی قوم کی تاریخ کو تذکیل کے کنوال میں چھنکے کا ایک رواج چلی پڑا۔ اس میں ہزاروں نام نہا دتاریخ دان اس دھارا میں بہد گئے اور اس بیل بیٹ گئے۔ نتیجے میں ٹی قوموں کوان کے ناکر دہ گنا ہوں کی مزا مطنے گی ۔ ایس ہی تعزیر بابراہوئی قوم کو بھی اس کے ناکر دہ گنا ہوں کی دی گئی ۔ ایس ہی سے مناد پر است میں ہزاروں نام نہا دوائی تو م ایک حاکم قوم ہونے کے باوجود تمام اڑ وس پڑ وس کے قوموں کو گئے لگایا۔ ایس اپنی شان وشوکت میں حصد دار کہا ۔ جب پورپ میں بھی کا نفیڈریشن کی نفیڈریشن کی بنیا دوال کرتمام پڑ وسی قوموں کو گئے لگا کرانہیں اقتد ار میں حصد دار ہونے کا احساس دلایا ۔ لیکن اس کا صلہ کیا ملا؟ وہ سب پھی بلوچتان کی تاریخ پر قلم اٹھانے والے بہت سے مفاد پر ست تاریخ دانوں کے کتابوں سے واضح ہے۔ برا ہوئی کی تاریخ مشخ کردی گئی۔ اس کو کسی دوسر نے قوم کا چھوٹ آسا اور غیرا ہم حصہ بنادیا گیا اور تو اور ور سے توم کا آئینہ نے برنام نہا دمفاد پر ست تاریخ دانوں نے سابی مل دی ہے۔ اس آئینہ کی تاریخ مسے کہ برا ہوئی تو می تاریخ کا آئینہ نے ۔ اس آئینہ کی تاریخ کی تاریخ کے سابی مل دی ہے۔

آج کابراہوئی نوجوان اس آئینے کود کیچر کرخودکو پیچان نہیں پا تا اور اپناماضی اور اپنی منزل کھو میٹھتا ہے۔ قومی لحاظ سے براہوئی ایک سیاسی انتشار کا شکار ہورہی ہے۔ ایسی حالت میں قومی تاریخ کے آئینے کو سچائی کے پانی سے دھونے کی ضرورت ہے۔ اسے صاف اور شفاف بنانے کی ضرورت ہے جو حقائق تو ڑموڑ کر پیش کیے گئے ہیں انہیں درست پس منظر میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب نذیرشا کر براہوئی کی کتاب'' براہوئی وبلوچ''ایسی ہی قومی کوشش کی پہلی کڑی ہے۔ ہمیں امرید ہے کہ یہ کوشش قومی تاریخ کو گھبرے ہوئے یانی میں پہلے پھر کی ما نند ہوگی۔

> دعا گو سکندر براہوئی

## سجائي كامتوالا

میں نے ۲۲فروری ۱۳۰۳ء کو بین الاقوامی مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر براہوئی زبان اورقوم کی ترقی و تروی کے لیے''براہوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ'' قائم کیا۔اس کا خاص مقصد براہوئی زبان وقوم کے خلاف ہونے والے سیائ قبائلی علمی وادبی' تاریخی' کلچری سازشوں کو بے نقاب کرنا ہے اور ان سے براہوئی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ بیہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

ایک قدیم ترین لسانی اور نسلی با قیات رکھنے والی قوم (براہوئی) کانام بلوچتان میں شجر ممنوعہ ہے۔ جوابیخ نام یا کام کے ساتھ براہوئی استعمال کرتے ہیں ان کے سامنے رکا وٹوں کے پہاڑ کھڑے کے جاتے ہیں اور ان پر Divide and Rule کا الزام لگادیا جاتا ہے۔ اور انہیں انگریزوں کے ایجنٹ کا لقب دیا جاتا ہے۔ جبکہ اسلامی اور اخلاقی نقط زگاہ سے اپنی حسب نسب اور نسل کو تبدیل کرنا یا کروانا فلط ہے۔ جیسے کہ احادیث شریفہ سے واضح ہے:

حضرت ابوہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ حضور سالیٹائیلیہ نے فرمایا جس نے منہ موڑا اپنے باپ داداسے پس تحقیق کہ اس نے کا فروں کافعل اختیار کیا یا کفر کیا یعنی ناشکری کی۔ اس لیےتم باپ دادوں کی طرف سے اپنی نسبت کیا کرو۔(1)

حضور سالٹھائیلی نے فرمایا کہجس نے اپنی ذات بدل دی حالانکہ اس کوملم ہے کہ بیمیری ذات نہیں پس جنت اس پرحرام ہے۔(۲)

یہ کتا ب کسی حلقۂ قوم'نسل اور فرقہ کے خلاف نہیں ہے بلکہ براہوئیوں کے نیلی ولسانی بنیا د کے ساتھ بلوچتان اور پاکستان میں ان کے خلاف ہونے والے سیاسی تعصب اوبی و تاریخی نقصانات اور مخالفانہ رویوں سے پردہ اٹھانے کی ایک کوشش ہے تا کہ قارئین اور محققین' براہوئیوں کی اصلیت اور ان کے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں سے باخبر رہیں۔

براہوئیوں کااصل وطن سندھ تہذیب (مہرگڑھ موہن جودڑ وُہڑ پہاور دوسرے معاصر دور کے ٹیلے ) ہے۔ آریاؤں نے اس ترقی یافتہ تہذیب پرحملہ کر کے اسے نہس نہس کر دیا۔ یہاں کے اصل باشندے (جن کو ماہرین بشریات اور ماہرین آثار قلدیمہ نے قلدیم دراوڑ قرار دیاہے )وڑا کوئی یابراہوئی ہیں۔ جوامن پسند تھان پر آریاؤں نے تملہ کیا۔ براہوئیوں میں سے جولڑنے کی سکت نہیں رکھتے تھے وہ آہتہ آہتہ جنوبی ہندوستان ایران اور افغانستان نقل مکانی کر گئے ان کی قدیم زبان حسب ذیل شاخوں میں بٹ گئی۔

\_براموئی ٢\_سندهی سرچنوبی مندکی دراور دی زبانیس ۲-ایلامی

ان سب زبانوں میں وفت کے ساتھ ساتھ تغیر آتا گیا اور یہ کئی محاوروں میں منقسم ہوتے گئے۔ سابقہ سندھ تہذیب میں جنہوں نے وطن نہیں چھوڑ اانہوں نے آریا وَں کا ڈٹ کرمقابلہ کیا وہ براہوئی کہلائے۔ آریا وَں نے ان پر شمنی کی بناء پر مختلف غیر انسانی نام رکھے۔ جیسے داس' انوسار اور ملیچھ یا ملیچھ یا ملیچھ یا ملیچھ یا ملیچھ آج بھی براہوئی زبان میں ملخ (Malakh) یعنی اصورت میں مستعمل ہے۔ قدیم براہوئی اور آریا وَں کے مابین لسانی' تہذیبی' علاقائی' سیاسی اور مذہبی تصادم کئی دہائیوں تک چلی جس کے منتیج میں وڑا کوئیوں (براہوئیوں) میں مذہبی اور لسانی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔

براہوئی زبان کی گرامری ساخت' بنیادی ذخیرہ الفاظ دراوڑی' سندھی اورایلامی زبانوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ براہوئی علاقے' پہاڑوں' نالوں' قبائل اورطا کفوں کے نام دراوڑی' ایلامی اور سندھی زبانوں اورنسل سے اشتراک رکھتے ہیں جوایک نسل اور زبان ہونے پر دال ہے۔

پہلاباب براہوئی کوبلوچ قراردینے والی تحاریر کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ ہے۔ جن میں جوخیالی وظنی قیاس اور مفروضے کی صورت میں پیش کی گئی ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے ان کی علمی اور تاریخی حقیقت کوواضح کیا گیا ہے۔

دوسراباب براہوئیوں کا ایک سیاس گروہ کب اور کیوں براہوئی قومی تشخص سے دستبر دارہوئے؟ ان کے پیچھےکون سے سیاسی عوامل شخے۔اس سوچ کا کیا ہوا؟ اس کے علاوہ براہوئی قوم وزبان کے خلاف اٹھائے گئے تاریخی سیاسی والی کارفر مار ہیں۔

تیسراباب''براہوئی لفظ'' کی بنیاداورمعنی پر بنی ہے۔ براہوئی لفظ کومقامی سیاسی کھاریوں نے قصداً اتنا پیچیدہ پیش کیا ہے کہ قاری اورمحق کسی رائے پر بینی نہیں پا تا۔ہم نے اس لفظ کی بنیاد کے بارے میں جدیدلسانیاتی' تاریخی اوربشریا تی حوالے سےاصل حقائق کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

چوتھاباب براہوئی زبان کی بنیاد کے متعلق ہے۔ جے متنازعۂ منتشراور چیستان بنانے کی غرض سے تو رانی' سنسکرت' فاری' سامی وغیرہ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ براہوئی ایک قدیم ترین زبان ہے۔اس کا گرامری ساخت' بنیادی ذخیرہ الفاظ علاقوں' قبائل اور طائفوں کے نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں کی اوائلی اور قدیم لسانی اثاثہ ہیں۔راقم نے آثاراتی' بشریاتی ' اسانیاتی اور قدیم تاریخی تحقیق کی رُوسے براہوئی زبان کی قدامت اور بنیاد کوسامنے لانے کی کوشش کی ہے۔

راقم مندرجہ بالاساری باتیں کہاں تک مجھانے میں کامیاب ہواہے اس کا فیصلہ قار ئین کرسکتے ہیں کیونکہ اصل فیصلہ تو قار ئین کے ہاتھ میں ہے۔

اس کتاب کو ککھتے وقت جھوں نے ہرقدم پرمیری نصرف رہنمائی کی بلکہ مجھے اپنے قیتی مشوروں سے نواز اخصوصاً جوہر براہوئی 'سلطان احمد شاہواڑی' سکندر براہوئی اور پروفیسرسوس براہوئی کا مشکورہوں ہے تھے کا مشکورہوں نے بیش میں جھوں نے بیش جھوں نے ہرموڑ پر مجھے اجھے مشکر یہ کے مسودے کولفظ بہلفظ پڑھا بلکہ اپنے عالمانہ آراء سے نوازا۔ان کے علاوہ عابد براہوئی اورز اہد براہوئی بھی شکریہ کے مستحق ہیں جھوں نے ہرموڑ پر مجھے اجھے مشورے دیے۔ بالخصوص اپنے دوست اور کتاب کے کمپوزرعطاء اللہ سر پرہ (براہوئی) کا شکریہ ادانہ کروں توبڑی ناانصافی ہوگی کیونکہ انہوں نے اس کتاب کوجس جانفشانی سے کمپوز کیاوہ دادو تحسین کے مستحق

بإباول

## برا ہوئیوں کی بنیا دیے متعلق تحریروں کا تنقیدی اور تحقیقی مطالعہ

اس سائنسی دور میں دنیا پیجانے کے قابل ہوگئ ہے کہ یہاں بددیا نتی کامظاہرہ کرنے کے لیے بہت سے ہتھکنڈ سے استعال ہوتے رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں پیہ بات عیاں ہے کہ جب قابکاروں کواپنے کسی مفاد کی خاطر کسی اہم حقیقت یاسپائی کو بگاڑنا 'چھپانا یا پس پیشت ڈالنامقصود ہوا توعلمی' تاریخی اور حقائق پر مبنی شواہدکو پس پشت ڈال کران کے برعکس غیر حقیقی اور مصنوعی با توں کا سہارالیا گیا ہے۔ ایسے گھنا وَنی ہتھکنڈ وں کو بروئے کارلا کروقتی طور پر تولوگوں کی نظروں میں دھول جھونگ کراضیں گمراہ کیا جاسکتا ہے لیکن ایسے ہتھکنڈ سے دیر پا ثابت نہیں ہوتے۔

''سچائی گھیپنہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے'' کے مصداق جب حقیقت کا سوچ طلوع ہوتا ہے اور سچائی اُ جا گر ہوجاتی ہے توجہل اور بناوٹ کی غیر حقیقی اور مصنوعی تاریکی چھٹ جاتی ہے۔

بلوچتان میں براہوئی قوم وزبان کے ساتھ بھی ایباہی روییروار کھا گیا ہے۔ براہوئی سے خداوا سطے کا بیر' نفرت یا مخالفت رکھنے والے قاہکاروں نے غیرعلمی دلائل' بے سکے شواہد کے ساتھ ساتھ اپنے مصنوعی مفروضات کو پیش کرنے کے لیے ان علماءاور محققین کے حوالہ جات کا سہار الیا ہے۔ جن کے مفروضات آج کے سائنسی دور میں ردیا ضعیف تصور کیے جا بچکے ہیں یا انھوں نے اپنی من مانی کرکے ان علماءاور محققین کی کتابوں سے حوالے یا کو پیش منسوب کئے ہیں جو کتابیں ان علماءاور محققین کی کتابوں سے حوالے یا کو پیش منسوب کئے ہیں جو کتابیں فذکورہ حوالے کے دور سے بیس یا تیس سال بعد بچھی ہیں۔ کہیں اپنی طرف سے براہو یکول کو بلوچ قرار دینے کے لیے ایسے قصے کہا نیوں جیسے مفروضے پیش کئے ہیں جن کو پڑھ کر تبجب ہوتا ہے کہان اوگوں نے فرادہ سے خوالے کے دور سے بیس یا تیس سال بعد بچھی ہیں۔ کہیں اپنی طرف سے براہو یکول کو بلوچ قرار دینے کے لیے ایسے قصے کہا نیوں جیسے مفروضے پیش کئے ہیں جن کو پڑھ کر تبجب ہوتا ہے کہان اوگوں نے اسے مفادات کی وجہ سے بلوچ ستان کی اصل تاریخ کو کہا ہے۔

یہاں قارئین پرعیاں کرنا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر براہوئیوں کو بلوچ قرار دینے کے لیے بعض تاریخ نویسوں کے سینکڑوں غیر تحقیقی اورغلط حوالے موجود ہیں جن تمام کی نشاندھی یہاں کی جاسکتی ہے لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ہم صرف چند بطور ثبوت پیش کرتے ہیں مثلاً:

ا۔ میرگل خان نصیر براہوئی النسل تھے۔ ۱۹۷۲ء میں نیپ (NAP) حکومت میں وزیر تعلیم رہا۔ بلوچی اور براہوئی زبانوں کا نامور شاعراورمؤرخ گزراہے۔ براہوئی قوم کابڑا مخالف تھا۔ اس نے اپنے سیاس سوج بوجھ کی زندگی سے لےکر ۱۹۷۷ء تک (جب وہ جیل سے رہاہوئی زبان کوختم کرنے اور براہوئی قوم کوبلوچ ثابت کرنے کے لیے ملمی اوبی نیاسی اور قبائلی اقدامات اٹھائے۔ جس میں انہوں نے با قاعدہ غیر علمی دلائل شواہداور نطنی باتیں پیش کیں اور غیر فطری سیاسی فیصلے کروائے جن میں سے کچھ حسب ذیل ہیں:

الف: حکومت پاکتان نے ۱۵ مارچ ۸ ۱۹۳۶ء کی رات کوخاران کس بیلہ اور کمران علاقوں اور چھوٹے ریاستی یونٹوں کوقلات ریاست یا براہوئی ریاست سے بلیحدہ کر کے پاکتان میں شامل کیا (۱) میر بائی خان سر دار کتے کو کمران کا والی مقرر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے براہوئی ریاست کی طرف سے کمران کا گورزشہز ادہ میرعبدالکریم خان احمدز ئی براہوئی تھے۔ شہز ادہ عبدالکریم خان حکومت پاکتان کے اس اقدام سے ناراض ہوکر سرا پااحتجاج بن گئے۔ وہ اپنے کئی درجن ہم خیال رفقاء کے ساتھ ۱۹ مئی ۱۹۳۸ء کی رات کردگاپ (ضلع نوشکی ) کے مقام سے سرحد پار کر کے افغانستان کی حدود میں داخل ہوئے اور سرا پھھیٹی کار پر نظر محمد خان کے مقام پرڈیرہ ڈال دیا۔ (۲) ان کے ساتھ نامور براہوئی مخالف لوگ شامل تھے۔ جن میں سردار عطاء اللہ خان مین کل خان نصیر خوث بخش بزنجو ملک مجرسعید دہوار محمد اسلم پکئی سفرخان زرکز ئی براہوئی عبدالنبی بنگلزئی براہوئی جان مجمد جنگ براہوئی اور کئی دوسرے۔ (۳) اس کیمپ میں لوگ بڑھتے گئے جن کی تعدادیا نچے سوتک پنچی ۔ (۴)

اس کیپ میں گل خان نصیر سر دارعطاء اللہ مینگل اور دوسروں نے قر آن شریف پرفتسم اٹھا کرسیاسی حوالے سے تین فیصلے کئے۔ (الف) آئندہ وہ خودکو براہوئی نہیں بلکہ بلوچ کہیں گے اوراسی زبان میں ادبی کام کریں گے۔گل خان نصیر نے اس وقت تک براہوئی زبان میں جواد بی کام کیا تھا اس کوایک کیڑے میں باندھ کرکاریز نظر محمد میں چینک دیا۔ (۵) اور پھر ۱۹۷۸ء تک (جب وہ جیل سے رہا ہوئے تھے ) براہوئی میں لکھنا بندکیا بلکہ اس زبان کوخت کرنے کی کوششیں کی۔

(ب) فیصلے کے مطابق براہوئی زبان کوصرف باغیانہ سرگرمیوں تک محدود رکھیں گے جسے ہمارے خالفین سمجھنہیں پاتے ۔بصورت دیگراس زبان کوآ ہستہ آ ہستہ تم کریں گے۔ (ج) بلوچی زبان کوقو می زبان کا درجہ دینے کی کوششیں کریں گے اور آئندہ اد کی کام اسی میں کریں گے۔(1)

1901ء میں'' تاریخ بلوچستان' ککھی۔جس میں انہوں نے براہوئیوں کو بلوچ قرار دینے کی سرتھوڑ کوشش کی۔ 1941ء میں نیپ حکومت کے دوران سردارعطاء اللہ میننگل اورغوث بخش بزنجو نے لل کر براہوئی زبان کوختم کرنے کی کوشش کی۔ (تفصیل کے دوسراباب پڑھیں) ۱۹۸۲ء میں انہوں نے اپنی کتاب' بلوچستان قدیم اورجد بدتاریخ کی روشنی میں' ککھی۔جس میں انہوں نے حسب فیصلہ براہوئی زبان کی خشیت اور جہ بصناعت زبان ہے یعنی بہم انداز میں اس کا کہنا ہے کہ اس زبان میں مافی الضمیر پیش کرنے کی صلاحیت نہیں۔ بیزبان کسی قومی زبان کی حیثیت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وہ براہوئی زبان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

''انگریزوں کے دور حکومت میں اگر چپعض ملاؤں نے برا ہوئی میں مذہبی اشعار کے اور پھی کتابیں چھائی ہیں کیکن قومی ادب میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ آج کل کے پچھتلیم یافتہ نوجوان برا ہوئی میں ظمیس اورغزلیں لکھنے کی کوشش کررہے ہیں لیکن برا ہوئی زبان کی کم مائیگی اور بے بصاعتی قدم قدم پر انہیں پچھاڑر ہی ہے۔کوئٹے میں برا ہوئی اکیڈمی بھی قائم ہو چکی ہے اور پچھ کتابیں بھی چھائی گئی ہیں لیکن جدگالی میں اتن سی کوشش بھی نہیں ہوئی ہے۔....'(ے)

جوزبان چھتاسات ہزارسال سےاپنے بولنے والوں کی زندگی کے ہرموڑ پر مافی الضمیر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے مسلسل چلی آرہی ہواس کے بولنے والوں نے ۵۵ سال تک'' براہوئی حکومت'' قائم کی۔ آٹھ سوسال تک ادبی قدامت رکھنے والی زبان اورخودمیر گل خان نصیر کے آباؤاجداد کااس زبان میں اپنامافی الضمیر پیش کرنے والی زبان کوقصداً 'سیاسی متعصّبا ندرو میر کھتے ہوئے اسے کم مائیہ اور ب بیناعت زبان کہنا ایک دانشور کا شایان شان نہیں۔ ہرزبان چاہے اس کے بولنے والے دو تین ہوں یا کروڑوں میں ہوں وہ ایک مکمل زبان اورفطرت کی یادگار ہے اور اپنے بولنے والوں کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔اسے متعصّبا نہ اور مخالفانہ نظر سے نہ دیکھا جائے بیایک غلط سوچ اور عمل ہے۔

براہوئی زبان کو کم مایداور بے بضاعت کہنااوراس کے مقابلے میں بلو پی زبان کوشیج و بلیٹے زبان قرار دیناصرف ان کی سیای ضرورت کی فازی کرتا ہے۔ جیسے کہ وہ کسے ہیں:
''وہ ایک حقیقت ہے اور اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ قو میں زبان سے بنی اور بگر تی ہیں۔ جس طرح آ ایک فیے اور تی یا فقہ زبان ایک مہذب اور باشعور قوم کی نشاند تی کرتی ہے۔ بلو پی اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود اگراب تک پسماند میں ہے اگل ای طرح آ ایک محدوداور غیر ترتی یا فتہ زبان تو م کی بسماندگی اور انتشار پر دلالت کرتی ہے۔ بلو پی اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود اگراب تک پسماند میں ہے اگل ای طرح آ ایک فی اور وجو بات میں سے ایک بنیاد کی وجہ فی ارک ایک مہد گیر حیثیت ہے جسے بلو پی اس نی قربت کی وجہ ہے آسانی سے تعدور اس میں قابل قدر دسترس حاصل کر لیے ہیں۔ اگریزوں کی آ مدیر جب فاری کو بلوچتان کی سرکاری زبان تھی۔ اس لیے بلوچوں کو اپنی زبان کی آمد پر جب فاری کو بلوچتان سے خارج کردیا گیااور اردو نے اس کی جگہ لے لی جو بلوچوں کو اپنی زبان کی اور وجو بلوچوں کو بیٹر زبان کی جمد کے لیے نسبتا ایک مشکل زبان تھی ہے۔ ہو چوں کو اپنی زبان کا قبار کی خیارہ جس طرح چھٹی صدی جبری کی عرب فتو حات کے بعد عربی زبان (ایرانی) فاری کو حاصل تھی ۔ اس وقت بقول کے ''اردو بلو چی پر اس طرح چھار ہی ہے جس طرح چھٹی صدی جبری کی عرب فتو حات کے بعد عربی زبان (ایرانی) کی خوار سے کہنی کی میں بلوچی ہی بلوچیتان کی وہ وہ وہ دیاں ہے جس میں فی اور منظر عام پر لا نے میں ہمہ تن مصروف ہے۔ اس لیے ہم بلا نوف ترد یہ یہ ہو جو ایک علمی زبان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ بلوچی زبان کے قدیم وجد پرشعراء کا کام ہمارے دعوے کی تائیں کرتا ہے۔'' ان کے دو می شعراء کا کام ہمارے دعوے کی تائیں کرتا ہے۔'' (۱

میرگل خان نصیر کابلوچی زبان اور بلوچوں کے لیےا تنے سارے تصیدے پڑھنے کے بعد بلوچ اسے بلوچ ماننے سے انکار کیا۔ مثلاً سندھ کے نامور تو می اور مزاحمتی شاعر شنخ ایاز گل خان نصیر کا ایک واقع پیش کرتا ہے۔ جس میں بلوچوں نے اسے بلوچ ماننے سے انکار کیا ہے۔ شیخ ایاز تحریر کرتے ہیں:

''میں کوئٹے کے بلد یہ ہوٹل میں قیام پذیر تھا جہال میر ہے ساتھ میرا جونیئر نبی بخش کھوسہ آیا جواب فیڈرل گور نمنٹ میں جوائنٹ سیکرٹری ہے ۔۔۔۔۔ نبی بخش نے کہا کہ چلوگل خان سے ملنے جا کیں اوران سے گاڑی کے لیے بھی بات کریں۔ میں نے گل خان نصیر سے ملنے کے لیے ان کے دفتر میں اپنا کارڈ بھیجا۔

اس نے کہلوا بھیجا کہ'' آپ کہاں قیام پذیر ہیں۔ آپ اپنا پیۃ بتا کیں تو میں وہیں آتا ہوں' میں نے اسے اپنا نمبرلکھ کر بھیجا۔ بارہ دن گزر گئے وہ نہیں آیا اور نہی فون کیا۔ ۱۳ اگست کو میں اپنا کلام ریکارڈ کرانے گیا تو دیکھا کہ وزیئرس روم میں گل خان نصیر بیٹھے تھے۔ اس کے چاروں طرف نیم خواندہ بلوچ بیٹھے تھے۔ اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے اس سے گلہ کیا کہ''جمائی جان! آپ وعدے کے مطابق بلد ریہ ہاؤس نہیں آئے؟۔۔

''میں کیوں آؤں؟ آپ اے ماہ سے مجھے سے ملے بھی نہیں ہو۔ گل خان نے جواب دیا۔

میں نے جواب دیا' میں آٹھ ماہ جیل میں تھا۔ آپ کو پیچلی خان نے توجیل میں نہیں ڈالا تھا۔ آپ کو مجھ سے آزادی کے بعد ملنے آنا تھا''۔

میں ساڑھنو بج بچوں کے ساتھ کھانا کھا کر بیٹا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آئیس نے جب دروازہ کھولاتواس کا چرہ فق ہوگیا۔ ایک چھفٹ کمبا سفیدریش اپنے کچھ جنبی ساتھیوں سمیت میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ جن کے ہاتھ میں رائفلیں تھیں۔ ان میں آگے آنے والے تخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ''میرانام شیرومری المعروف جزل شیروف ہے۔ میں صبح انگلینڈ جار ہاہوں۔ جہاں مجھے فلسطین کے شدت پسندر ہنما حباش سے ملنا ہے' جس سے مجھے جدید اسلحہ خریدنا ہے''۔ اس نے مزید کہا کہ'' میں آپ سے بلوچ قوم کی طرف سے معافی مانگئے آیا ہوں۔ گل خان نصیراصل میں بلوچ نہیں ہے بلکہ بروہی ہے۔''(9)

میرگل خان نصیر ۱۹۷۸ء میں جب جیل سے رہا ہوکرنوشکی آئے توایک قطعہ زمین پران کا بلوچوں سے تنازعہ ہوا۔انہوں نے اس کو برا ہوئی و بلوچ مسئلہ قر اردے کر برا ہوئی و بلوچ الگ الگ قوموں کا مسئلہ مشہور کر کے ابھارا۔ بابائے برا ہوئی'گل خان نصیر کے اس دوغلی پالیسی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

''البتہ ہے واقعہ………نامطابق کہ جناب میرگل خان نصیرذگرمینگل برا ہوئی مرحوم ہموڑے نابلوچ برادری تو ڈغارے نامسکہ آ مینٹ سیال ودوستا تنو براہوئی وبلوچ ناہیتے ہندا نحد درشدت اٹ ہرنے کہ اینوئسکان چاغی ناضلع ٹی براہوئی براہوئی بو وبلوچ وبلوچ کے ۔داڑسکان کہ اخس پنی آبراہوئی لیڈراک ہم چاغی ناضلع ٹی براہوئی گئ اوکان پیشن گڑاس تابلوچ گئ ………۔۔(۱۰)

ترجمہ: البتہاں واقعہ۔۔۔۔۔۔۔کےمطابق جناب میرگل خان نصیر ذگر مینگل براہوئی مرحوم کواپنے علاقہ کے بلوچ برادری سے زمین کے مسکلہ پراپنے عزیز واقارب اور دوستوں کے ساتھ براہوئی وبلوچ مسئلے کواشنے شدت سے ابھارا کہ آج تک چاغی ضلع میں براہوئی براہوئی اور بلوچ ہوچ ہے۔ یہاں

تک کہ بہت سے نامور براہوئی لیڈر چاغی ضلع میں براہوئی اور کچھ باہر بلوچ ہیں۔''

اس کے بعد میرگل خان نصیر نے اپنے وفات تک براہوئی زبان کی ترتی وتروق کے لیےکوشاں رہے اور براہوئی میں شاعری شروع کی۔بابائے براہوئی نورٹھرپروانداس حوالے سے کھتے ہیں: ''پدان دنیا بالخصوص بلوچستان خنا کہ جناب نصیرصا حب مرحوم تینازندنا گڈیکود ہے تے ٹی پدابرا ہوئیات ناپارہ آراغب مس وخان نصیر خان نورکی نا''مشہد ناجنگ نافارسی ٹی منظوم آمشہد ناجنگ ناممی براہوئی ٹی منظوم تر جمہ کرے۔ا یکہ اوفتا پن اٹ چھاپ مس۔گراوفتازندگی وفاکتو۔ آہاتو ممکن اس کہ براہوئیات کہ پین ہم ہندنو جوانو خدمت انجام تروسو۔ (۱۱)

ترجمہ: ''بعد میں بالخصوص بلوچتان نے دیکھا کہ جناب نصیرصا حب مرحوم اپنی زندگی کے آخری ایام میں پھر برا ہوئیات کی طرف راغب ہوا اور خان نصیر خان نوری کے'' جنگ نامہ شہد'' برا ہوئی میں منظوم ترجمہ کیا جواس کے نام سے جھپ گئی لیکن اس کی زندگی نے وفانہ کی ممکن تھا کہ وہ برا ہوئی کے لیے مزید خدمت سرانجام دیتا''۔

گل خان نصیرا پنی زندگی کے آخری ایام میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے اپنے شاعری کی شروعات برا ہوئی میں گی۔وہ کھتے ہیں:
سلیس ہیت شاعری نا تو دانہ بابت اندون کہ ئی اول عرض کریئٹ کہ داامو وختنا شیئر سے کہ ئی شاعری نامیدان ٹی پوسکن نت تخاسٹ ۔ داز مانہ ٹی ئی
برا ہوئی ناشاعرا تاریکی 'دنگی' شاہی ناشیئرا تان پدملا ملک دا دُملا نبوجان او ملاعبدالمجید چوتو ئی نازبان و کلاماک باز اثر ارفیسٹ ۔ بلے داہیت کئے مینٹ یات
بفک کہ ئی شاعری ئے ہراعمران شروع کریٹ ۔ البتہ داکنے یاتے کہ تینا شیئرا تہ نمشتہ کننگہ زننچ میکو جماعتان پیشروع کریٹ ۔ اموشیئرا تیان باز داسکان
اریرا و بازاتے تائی عینٹ ہراٹ واشاٹ کہ او کنے وڑیتو را۔ (۱۲)

ترجمہ: رہی بات شاعری کی تواس بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بیاس دور کی میری شاعری ہے جب میں شاعری کے میدان میں نو وارد تھا۔اس زمانے میں براہوئی شعراءر کی نگی شاہی کے اشعار کے بعد ملا ملک دا ذملا نبوجان اور ملاعبدالمجید چوتوئی کے شاعری سے اثر لیا تھا۔البتہ مجھے یاد ہے کہ میں پانچویں جماعت کے بعد شعر لکھنا شروع کیا۔وہ شاعری اب بھی میرے پاس ہے لیکن ان میں سے پچھکو پھاڑ دیا اور پچھکو جلا دیا جو مجھے اپنے نہیں تھے۔''

گل خان نصير مزيد لكھتا ہے كه:

''داشیئر کے کی اید سے تیٹی پاریٹ او پورا کریٹ کہ گورنمنٹ سنٹریمن ہائی اسکول ناہشتمیکو جماعتٹی خوانا ٹا۔ کنے چنگی آن تینا قوم اووطن نا تاریختون اُست خواہی اسکا۔''(۱۲۲)

ترجمہ: اس شعرکواس دور میں کہااور لکھا جب میں گورنمنٹ سنڑیمن ہائی اسکول میں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ مجھے بجین سے ہی اپنی قوم اوروطن کی تاریخ سے دلچینی تھی۔

گل خان نصیر کو بچین سے براہوئی زبان سے لگا و تھالیکن بعد میں وہ سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے نہ صرف براہوئی قوم اور زبان کا بڑا مخالف بنا بلکہ ان دونوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی ۔سراٹھ (افغانستان) کے کیمپ میں قرآن شریف پر حلف لینے کے بعد انہوں نے با قاعدہ براہوئی قوم وزبان کے خلاف کمرباندھی جیل سے رہاہوئی زبان میں الھوں کے تور انہوں کے لیے کام شروع کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے بچپن میں کہی ہوئی شاعری کو یکجا کر کے''مشہد ناجنگ نامہ'' کے نام سے شاکع کروایا۔ کہ انہوں نے براہوئی زبان میں لکھنا کیوں بند کیا۔ اس کا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھنا نے دور کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:

'' گرولداحالتاک اندون مسرکه کی نه تینادااراده ئے اِلاٹ بلکه براہو کی اٹ شیئر پاننگے ام بله کریٹ۔ کی اننئے دون کریٹ دااسہ جتا وَبیان سے کہ داڑ ہے زیب تفک ''(۱۴)

تر جمہ: مگر پھر حالتیں ایسی ہوئیں کہ میں اپناارا دہ ترک کر کے برا ہوئی میں شعر کہنا چھوڑ دیا۔ میں نے یوں کیوں کیا بیایا لگ بیان ہے یہاں اچھانہیں۔ گل خان نصیر کے اس بیان کے دجہ سے اور اسباب کوہم نے اور تفصیل سے پیش کیا ہے۔انہوں نے جتنے بھی کتب لکھان میں براہوئیوں کو بلوچ قرار دینے کے لیے کمی اد بی اور تاریخی بے جاد ماغ سوزی کی اور ایسے حوالے اور ظنی یا تیں کیس جن کا وجود ہی نہیں ہے مثلاً ایک جگرتح پر کرتا ہے کہ:

''بلوچتان میں متعین ایک مشہورانگریز افسر مسٹر بروس (Bruce) پنی Forward policy نامی کتاب میں لکھتا ہے کہ''اگر بلوچ اور براہوئی میں کوئی فرق نہیں مگر ہم بیفر ق پیدا کریں گے۔۔۔۔۔۔''(۱۵)

> اس غرض سے رچر ڈبروس کی محولہ بالا کتاب کا بغور مطالعہ کیا گیا مگراس میں میرگل خان نصیر کے درج بالا الفاظ کہیں بھی نہیں ملے۔(۱۲) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گل خان نصیر نے محولہ بالا جملے اپنی طرف سے ایک مخصوص سیاسی مفادحاصل کرنے کے لیے لکھے ہیں۔

> > ا۔ گل خان نصیرا پنی مشہور کتاب'' کوچی وبلوچ'' میں رقمطراز ہے کہ:

''براہوئی زبان .....ایک دراوڑی زبان ہے......یرائے پہلے پہل سنه ۱۸۸۰ء میں ٹرمف (Trumph) نے تحقیقات السنہ ہندو ک

(India میں پیش کی ۔''(۱۷)

گل خان نصیر آ کے چل کر پھراپنے اس کتاب میں اسی رائے کودوبارہ دہرا تاہے۔ (۱۸)

۔ '' کیا ہے کہ کہاں سے اور کب چیسی ہے؟ کیا واقعی ٹرمف نامی شخص نے براہوئی ۔ زبان کو دراوڑی قرار دینے کا نظر بداس کتاب میں پیش کیایا یہ بھی ضیح نہیں۔

اصل حقائق کے روسے دنیا میں ٹرمف نامی کوئی بندہ نہیں رہاہے۔البتہ اس سے قریب ترنام کاایک بندہ جرمن ماہرِ لسانیات ڈاکٹرارنسٹ ٹرمپ (Dr. Ernest Trumpp) رہاہے ۔جو ۱۳ مارچ ۱۸۲۸ء میں جرمنی کے ایک چھوٹے قصبے السفیلڈ ورٹیمبرگ صوبہ (Wurtemberg Province) جھے ہیں ) میں پیدا موارج تھامس ٹرمپ اور مال کانام مارائی بدیرتھی۔

ڈ اکٹرارنٹٹٹرمپ ۱۲ ستمبر ۱۸۵۳ء کو چرچ مشینری سوسائٹی کی طرف سے بطور ملازم کراچی پہنچا۔ جہاں انہوں نے سندھی زبان سیسی شروع کی اوراد بی کام کیا۔ کراچی کاموسم اس کی طبیعت کو راس نہیں آیا۔ علاج کے لیف طبیعت کو راس نہیں آیا۔ علاج کے لیف طبیعت چہاں جرمن قونصلر جارج روزن کے پاس قیام کیا۔ پروشلم میں قیام کے دوران اس کی ملا قات سوئس لڑکی پالین لنڈر سے ہوئی۔ جس سے انہوں نے ۱۸۵۷ء میں سندھی گرامر کمکس کیا شادی کی۔ ۱۸۱۰ء میں اسٹو گارٹ میں قیام کیا۔ ۱۸۵۸ء میں سندھی گرامر کمکس کیا گرزشے صاحب'' کا آگریز کر جمہ کروایا۔ ۱۸۵۸ء میں سندھی گرامر کمکس کیا جو ۱۸۷۲ء میں اندون سے شاکع ہوا۔ ۱۸۷۳ء میں ''کھا۔ ۱۸۵۰ء میں جرمنی زبان میں براہوئی زبان کا گرام بعنوان

Grammatische Untersuchungen ueber die sprache der Brahui"

تح پرکیا جوحسب ذیل جرمنی زبان کے مجلبہ

University"

"Sitzungsberichte der philosophich- philologischen und. historischen classe der k.b Akademic der wissenschaften zu Muenchen, 1880 (Supplement) Heft vi"

میں شاکع ہوا۔ اس کی وفات کے دوسال بعد بڑگال آ رمی کے سرجن میمجر تقبیوڈ ورڈ ایوکا نے ارنسٹ ٹرمپ کے اس مقالہ کوانگریز ی میں بعنوان "An essay on the Brahui grammar, after the German works of the late Dr. Trumpp, of Munich

ترجمه كيااوراسي حسب ذيل مجله

"Journal of the Royal Asiatic society of Great Britian and Ireland, New Series vol-19, No.1, (January 1887), pp-59 to 135."

میں شائع کروایا۔

ڈاکٹرٹرمپ ۱۸۷۳ء میں میونخ یو نیورٹ میں سامی زبانوں کا پروفیسر مقرر ہوا۔ ۱۸۸۳ء میں بینائی سےمحروم ہوا۔ زندگی کے آخری ایام ایک ذہنی مریض کی حالت میں اسپتال میں گذارے۔ ۷۵ سال کی عمر میں ۱۰ اپریل ۱۸۸۵ء کووفات پا گئے۔ (۱۹)

"Linguistic Survey of India" نامی کتاب سرجارج ابرا ہم گرائر سنے مرتب کی ہے۔ جب وہ بہار (ہندوستان) میں افسر تھے۔ انہوں نے یہ کتاب گیارہ حصوں اور ہر حصے کی کتاب کی چوشی جلد یں کا بسرجارج ابرا ہم گرائر سن نے مرتب کی ہے۔ جب وہ بہار (ہندوستان) میں افسر تھے۔ انہوں نے یہ کتاب گیارہ حصوں اور ہر حصے کی کتاب کی چوشی جلد "Munda and Dravidian Languages" جو ۱۹۲۳ سنجا کی جو گئی جلد تھے۔ ۱۹۹۳ سنگ ہوئی۔ اس کے بعد ۱۹۹۰ء، ۱۹۹۰ء، ۱۹۹۰ء، ۲۷۲ سنجہ سنے ۲۷ سنجہ سے ۲۷ سنجہ کتاب کا خدم موجود ہے۔ یہ جلد پہلی بارکلکتہ سے ۲۷ سنجہ وئی۔ اس کے بعد ۱۹۹۰ء، ۱۹۹۳ء، ۲۰۰۰ء میں دبلی سے ربیز شے ہوئی۔ اس کے بعد ۱۹۹۰ء، ۱۹۹۳ء سنجہ واجہ سے ۲۷ سنجہ ہوئی۔ اس کے بعد ۱۹۹۰ء میں شاکع ہوئی۔ اس کے بعد ۲۰۹۱ء میں شاکع ہوئی۔ ۱۹۹۳ء میں شاکع ہوئی۔ اس کے بعد ۲۰۹۱ء میں شاکع ہوئی۔ ۱۹۹۳ء میں دبلی سے دبلی ساکتان کی ساکھ سے دبلی سے

اس جلد میں دراوڑی زبانوں کے حصہ کوناروے کے مشہور زمانہ ماہر لسانیات ڈاکٹراشین نو (Dr. Sten Konow) کی نگرانی میں تیار کیا گیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر گرائر سن خود ککھتا ہے: "Introductory Note:

I am indebted to Dr. Sten Konow of christiania, Norway for the preparation of this volume. The proofs of the Dravidian section have been kindly examined by Mr. V.Ve nkayyas Govt: Epigraphist Madras. As editor of the series of volume of the linguistic survey of India. I am responsible for all statements contained in it.

George A.Grierson."(20)

اس کا مطلب ہے کہ گل خان نصیر کوڈ اکٹر ارنسٹٹر مپ اس کی تحریر کردہ براہوئی گرام اور سرجارج ابراہم گرائرسن کی مرتب کردہ کتاب "Linguistic Survey of India" کے بارے میں کوئی علم نہیں ۔ تھا۔انھوں نے جان یو جھ کر براہوئیوں کو بلوچ قرار دینے کی غرض سے غیر هیقی یا تیں کی ہیں۔

ڈ اکٹرارنسٹٹرمپ اورگرائرئن کے حوالے سے افضل مراد نے بھی بعینہ یمی غلطی دہرائی ہے۔وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں: ''م ۱۸۸۵ء میں جرمن ڈاکٹرٹرمپ نے میونخ یونیورٹی میں لسانیات کی دوکتب کھیں جن میں براہوئی زبان کا تذکرہ ہے۔۱۸۸۷ء میں جزل آف ایشیا ٹک سوسائٹی کی نئے سیریز میں ڈاکٹر دیوکائٹے وڈورکا براہوئی گرائمر سے متعلق مضمون شائع ہوا۔۔۔۔'(۲۱)

گرائرس کے حوالے سے لکھتے ہیں:

''۱۹۰۱ء میں ٹی اے گرئرین نے کلکتہ سے شائع ہونے والے رسالہ' لینگوسٹک سروے آف انڈیا''میں براہوئی گرامر سے متعلق مضمون شائع کیا۔۔۔۔۔۔۔''(۲۲) گل خان نصیر کی طرح اسے بھی گرائرین کااصل نام' کتاب کی سن اشاعت' کتاب کی سائز اورجلدوں کا کوئی پیپذئیس۔

گل خان نصیراس ظنی مفروضے کے بارے میں لکھتا ہے کہ:

''ایک اورمؤرخ بڑے پنے کی بات کہتا ہے''برا ہوئی زبان مکن ہے اس موجودہ (برا ہوئی)نسل کے لوگوں کے یہاں کے قدیم باشندوں یعنی سیوائی قبائل (جن کی انہوں نے جگہ لے لی) کی عورتوں سے ثناویاں کرنے سے وجود میں آئی ہو۔ کیونکہ بیا یک عجیب بات ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسی دراوڑی زبان دیکھی جائے جو چاروں طرف سے آریائی زبانوں سے گھری ہوئی ہو۔ دوسرا قریبی ملک جہاں بیزبان سُننے میں آتی ہووہ وسطی ہند کے جھیل اور گونڈ کا علاقہ ہے۔''

مندرجہ بالاا قتباسات سے ایک بات صاف ہوجاتی ہے کہ براہوئی ان قدیم سیوائی قبائل کی زبان تھی جوقلات کے کوہستان میں بلوچی بولنے والے قبائل یا کوردگالی بولنے والے (موجودہ براہوئی) قبائل کی آمد سے قبل آباد تھے۔ (۲۴)

گل خان نصیر کو براہوئیوں کو بلوچ قرار دینے کے لیے علمی 'تاریخی' لسانی 'آثار اتی 'بشریاتی اور دوسرے علوم کے حوالے سے جب کوئی ثبوت نہیں ملاتو انہوں نے تاریخی حقائق' لسانیاتی شواہد' آثار اتی رپورٹوں کو پس پشت ڈال کر براہوئیوں کو بلوچ قرار دینے کے لیے اسے "Frontier and Overseas Expeditions from India کتاب میں پیش کئے گئے شک کی بنیا دیر نظمی مفروضہ میں عذرہاتھ آئیا اور انہوں نے اس مفروضہ کو طلسماتی قصہ یا کہانی کاروپ دے کر براہوئیوں کے نسلی اور لسانی بنیا دکے بارے میں ایک سیاسی مفروضہ ''برزکو ہی ''کا اختراع کیا۔ بیر مفروضہ انہوں نے ایک کتاب ''تاریخ بلوچ تیاں'' ۱۹۵۲ء میں پیش کیا وہ لکھتا ہے کہ:

''نوشیروان عادل شاہ ایران کے زریں عہدا ۵۳ء میں بلوچ کوہ البرز (جسے فردوی نے برز کوہ کھاہے) کے گردونواح میں آباد تھے۔ایک دفعه ان کی تاخت ہے تنگ آ کرایرانی دہتان عاجز آ کرنوشیروان کے پاس فریادی گئے اور بقول فردوی نوشیروان نوشیروان کے ہاتھ بلوچوں کے پاس فریادی گئے اور بقول فردوی نوشیروان خودایک جرار سپاہ کے ساتھ بلوچوں کے لگا اور ابو نے کے تمام راستے روک کرنوشیروان نے اپنی سپاہ کو بلوچوں کے آل عام کا تھم دے دیا۔ مرد عورت 'بچے بوڑ ھا اور جوان جو بھی سامنے آیا تلوار کے گھاٹ اُٹرا' بے ثنار بلوچ تہدیخ ہوئے اور جوزندہ بچے وہ مال مولی تھر بلوچوں کے آل عام کا کہ پھر بھی وہاں کا رخ نہ کیا۔

یدایک نا قابل حقیقت ہے کہ اس زمانہ کے بلوچوں میں کسی غیر بلوچ قبیلہ سے از دواجی رشتہ نا طہ کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھالیکن اس قبیلہ کے افراد کومجبور أبیر سم ترک کرنی پڑی کیونکہ اس قبیلہ کی بیشتر عورتیں اورلڑ کیاں ایرانی سپاہ کی غارت گری کا شکار ہوچکی تھیں جونچ کرنکل سکی تھیں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اس لیے اس قبیلہ کے بلوچوں کے لیے یہاں کے اصل باشندوں سے الگ تھلگ رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ ان میں بیطافت بھی نہتی کہ اپنے آبائی وطن کی طرف پلٹ سکتے۔ اس لیے انہوں اس سرز مین کو جو آگے چل کر بلوچستان کے نام سے مشہور ہوئی .....۔

یہاں کے اصلی باشدوں بعنی دراوڑوں سے دوستانہ علق اور میل جول قائم کر کے ان سے شادی بیاہ کرنے لگے۔ چند پشتوں کے بعدا پن بعض دوسری صفات کے علاوہ اپنی مادری زبان کو بھی خیر بادکہااوراس طرح دراوڑوں کی زبان سے ملی جلی ایک ایک زبان بولنے لگے جو بعد میں دوسر سے بلوچ قبائل کی آمد پر اس قبیلہ کے نام سے براہوئی زبان مشہور ہوئی جو آج تک اس قبیلہ میں بولی حاتی ہے۔۔۔۔۔۔'(۲۵)

#### گل خان نصير آ گے لکھتا ہے:

میرو:.....میروموقع شاس اور بهادرآ دمی تفا۔اس نے اس انقلاب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ۔ہوا کارخ دیکھ کرمیرو نے اپنے بہادر قبائل کے ساتھ منگولوں کا ساتھ دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سال بعد جب منگولوں کا سیلاب رک گیااور ہندوستان ہےان کے بادل حیٹ گئے تب قلات میں بھی ان کی حکومت کمزور ہوگئی۔قند ہار کے ارغون خاندان نے قلات پرفوج کشی کی منگولوں کوشکست ہوئی اورزنوں بیگ ارغون قلات پر قابض ہو گیا۔اس وقت سر دارمیر وفوت ہو چکا تھااوراس کالڑ کا میرعمر بلوچوں کا سر دارتھا.....۔''(۲۲) گل خان نصیر نے اپنے مندر جہ بالامفر وضہ کو ۱۹۲۹ء میں دوبار ہ ترمیم تصحیح کئے بغیر من وعن'' کوچ وبلوج'' میں سنوارسدھار کر پیش کیا۔وہ ککھتا ہے کہ:

اس زمانے میں قلات پرسیوانا می خاندان کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔جس کومؤرخ غلط طور پر دراوڑنسل سے خیال کرتے رہے ہیں ....۔

بہرحال سردست ہم اسے سلیم کرتے ہیں کہ جب سردار میر وکی سرکردگی میں برزکوہ سے کوچی وبلوچ کا پیٹا پٹاگروہ یہاں پہنچا تو قلات 'نیچارہ اور زہری سے خضدار تک کے علاقہ پر خاندان سیوا کی حکومت تھی۔ان علاقوں میں جولوگ آباد تھے ان کوہم قدیم سیوائی قبائل کا نام دے سکتے ہیں بیلوگ اپنی مخصوص زبان بولتے تھے جو غالباً موجودہ براہوئی زبان سے ملتی جاتی تھی۔ان کے علاوہ سورا ب خصدار کرخ اور لسبیلہ میں جدگال آباد تھے۔لہذا کوچی اور بلوچ کا بیر بہادر منظم اور جفائش گروہ جو برز کوہ سی جبرت کر کے آیا تھا۔ یہاں کے قدیم سیوائی قبائل میں' برز کوہی' کے نام سے شہور ہوا۔ جو مقامی زبان کے لہجہ د تلفظ سے رفتہ رفتہ بگڑ کر بروہی 'براوی اور براہوئی بن سی ایسین' کے ان کی ان کے ان کی کو ان کو ا

#### وه آ گےلکھتاہے کہ:

("Frontier and Overseas Expeditions from India" کتاب میں موجودہ براہوئی قوم کے قبائل میں محرشہی اور نیچاری کوقدیم قراردیا گیا (۲۹) گل خان نصیراس فہرست میں براہوئی قوم کے دوسر ہے قبائل میں پندرانی 'ساسولی'ز ہری اورساجدی کوشامل کر کے ان کوبھی سیواقر اردیا اور برز کوبی لوگوں کوان کی عورتوں سے شادی کروانے کا قصہ گھڑ لیا۔وہ اس سلسلے میں کھتے ہیں کہ:

("الغرض بیان کردہ تاریخی اسناد کی روشن میں ہم کہ سکتے ہیں کہ نیچاری' پندرانی' ساسولی' ز ہری اورساجدی جواگر چداب براہوئی قبائل میں شارہوتے ہیں دراصل ان قدیم سیوائی قبائل کی باقیات ہیں جو برز کوبی بلوچوں کی آمد سے قبل قلات کی سرز مین پر آباد شھے اور جن کی زبان سے ل کرموجودہ براہوئی زبان عالم وجود میں آئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'(۴۳) گل خان نصیر آگا ہے مفروضہ پر خود بحث کر کے نتیجے اخذ کر کے تحریم کر کرتا ہے کہ:

''الغرض قديم وجديدتواريخي شواہدسے پيظاہرہے كہ:

- ۔ کوش' کوج' تففش 'قنم اورکوف در حقیقت ایک ہی نام کی مختلف صورتیں ہیں جوایک ہی نسل کے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔
  - ۲۔ کوش یا کوچ 'بلوچ کی بنیادی نسل ہے۔
- س۔ فردوی نے شاہنامہ میں اوردیگر عرب وغیر عرب مؤرخین نے اپنی مختلف تصنیفات میں جن لوگوں کوج اور کورد کے نام سے ذکر کیا ہے وہ یہی لوگ ہیں جن کا ایک حصہ برزکوہ (البرز) سے راہ فراراختیار کرکے قلات کے کوہتانوں میں آباد ہوااور جو یہاں پر برزکوہی اور پھر رفتہ رفتہ بروہی براوی اور براہوئی کے نام سے مشہور ہوااور جواب تک اس نام سے بلوچہتان میں آباد ہے۔
- سے ابتداء میں ان لوگوں کی زبان کردی یا اس سے ملتی جاتی کوئی زبان بھی جو یہاں کی قدیم آبادی کی زبان سے مخلوط ہوکر برزکوہی یا موجودہ براہوئی کے نام سے مشہور ہوئی۔ نام سے مشہور ہوئی۔

اور ہم کو یہ بھی معلوم ہو چاہے کہ کوشی یا کوشی بیتھی آ رین (Scythian) ہیں۔

پس متذکره مستند تاریخی شواهد کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ:

۔ کوچاوربلوچ کی آمدیے بلکہ پیتھی آرین سل کے کوش اور کی اسپوائی قبائل کے نام سے جولوگ آباد تھے وہ دراوڑ نہیں تھے بلکہ پیتھی آرین سل کے کوشی یا کوشانی تھے۔

۲۔ اور بیکہ موجودہ براہوئی زبان چونکہ قدیم کوشانی زبان نے لگل ہے۔اس لیے دراوڑی زبانوں کے خاندان سے نہیں بلکہ السنہ کے 'ایرانی خاندان' کی ایک شاخ یعنی آرین زبان ہے۔جس کی موجودہ صورت کردی زبان کی آمیزش سے وجود میں آئی ہے....۔'(۳۲)

گل خان نصیر ۱۹۲۹ء کے بعد ۱۹۷۲ء میں بھی اپنے مندر حبہ بالامفروضہ کو دہراتے نظر آتے ہیں۔وہ کھتے ہیں کہ:

''ہم سیجھتے ہیں کہ اسم براہوئی یا بروہی دراصل بلو چی لفظ'' برز کو ہی'' جس کے معنی ہیں' اونچے پہاڑوں کے رہنے والے'' کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ چنانچہ اس سے بیڈ تیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ براہوئی دراصل ان کوشانیوں کی اولاد ہیں جو کوچ و بلوچ کہلاتے تھے اور جوایران کے مشہور پہاڑ البرز کے گردونواح میں آباد تھے اور بقول فردوی جن پرنوشیروان بادشاہ نے فوج کشی کی اوران کا قتل عام کیا ۔۔۔۔۔۔۔'(۳۳)

#### گل خان نصير مزيد آ كي لكھتے ہيں:

''یہاں بیامرواضح رہے کہ بلوچ کردکوبھی اپنی ایک شاخ سیجھتے ہیں اور عراقی کرد براہوئی طاکفہ کو اپنا ایک قبیلہ شار کرتے ہیں۔ غالباً اسی مناسبت سے بلوچ تان کے اکثر علاقوں کے باشد سے براہوئی زبان کوکردی کہتے ہیں حالانکہ براہوئی اور کردی زبانوں میں کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ اس کے برعکس بلوچی زبان اور کردی زبانیں ایک دوسر سے سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ براہوئی' بلوچ اور کردور اصل ایک ہی نسل کے لوگ ہیں اور ان کی زبانوں میں اختلاف کی وجہ لی نہیں بلکہ جغرافیائی ہے۔۔۔۔' (۳۳) گل خان نصیر ۱۹۷۲ء کے بعد ۱۹۸۲ء میں بھی اپنے مندر جہ بالامفروضہ کو پھر نقل کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔وہ کلھتا ہے کہ:

''الغرض جب کوچ وبلوچ کے میہ لئے ﷺ قبائل نوشیروان کی تاخت و تا راج سے جان بچا کرا ہے سردار میروکی سرکردگی میں سطح مرتفع قلات پر پنچ توان دنوں قلات 'نیچارہ اورز ہری سے سوراب تک کے علاقے پر سیوا ئیوں کی حکومت تھی۔ ان علاقوں میں جولوگ آباد سے ہم نے ان کوقد یم سیوائی قبائل کا نام دیا ہے۔ میلوگ اپنی مخصوص زبان بولتے سے جو غالباً موجودہ براہوئی زبان سے ملتی تھی۔ البذا کوچ وبلوچ قبائل کے بیہ بہادر' جگجواور جفائش لوگ جو برزکوہ (البرز) سے ہجرت کر کے آئے سے یہاں کے سیوائی قبائل میں'' برزکوہی'' کے نام سے مشہور ہوئے جو مقامی زبانوں کے لہجہ اور تلفظ سے رفتہ رفتہ بروہی بابراہوئی ہوگیا' کیکن بہوج وبلوچ قبائل خود جوزبان بولتے سے وہ کر دی جائی ایک دی جیسی ایک زبان تھی۔۔۔۔'(۳۵)

#### گل خان نصير آ كيكھتا ہے كه:

''بہرحال بیدعوٹی اب پائے ثبوت کو بہن چکاہے کہ وہ کوچ اور بلوچ جو برز کوہ (البرز) سے ججرت کر کے آئے تھے وہ یہی لوگ تھے جو آئ کل براہوئی قبائل کے نام سے مشہور ہیں.....۔''(۳۷)

گل خان نصیر کے مندرجہ بالا' برزکوہی' مفروضہ کے متعلق پیش کئے گئے بیانات کا مختاط مطالعہ کرنے کے بعد حسب ذیل نتائج سامنے آتے ہیں:

- الف: میرقمبر نے (اپنی دوسری کتاب میں میر میر ولکھاہے) ا ۵۳ء میں نوشیر وان عادل ایرانی بادشاہ کے دور میں البرزیہاڑ سے ان کے غیض وغضب سے بیچنے کے لیے راہ فراراختیار کی اور قلات میں سیوا کے دور میں پنچے اور زنون بیگ (۱۵۳۱ء) کے دور میں فوت ہوا۔
  - ب: برزکوہ سے آنے والےلوگ کردی بولتے تھےان لوگوں نے سیوا قبائل سے شادیاں کیں اور رفتہ رفتہ اپنی زبان کردی چھوڑ کرسیوائی عورتیں جواب ان کی ہیویاں بن چکی تھیں کی زبان دراوڑی تھی اور موجودہ براہوئی سے ملتی جلتی تھی کواپنائی۔اسی زبان میں برزکوہ لفظ تبدیل ہوکر یا برزکوہ سے آنے کی وجہ سے بروہی براوی یا براہوئی مشہور ہوئے۔
    - ج: ساجدی نیچاری پندرانی ساسولی اور دیگر چندایک برا ہوئی قبائل سیوا ہیں۔
    - : سیواؤں کی حکومت پندرھویں صدی میں منگولوں کے حملوں کی وجہ ہے فتم ہوئی میرونے منگولوں کا ساتھ دیااورسیواؤں کی حکومت پرمنگولوں کے توسط سے قبضہ کیا۔
- ھ: برز کوہ سے بھاگ کرآنے والوں کوکور داور کوچ بھی کہا جا تا تھا۔ لہذا برا ہوئی بلوچ 'کر داور کوچ ایک ہی نسل کےلوگ ہیں۔صرف اختلاف زبان کی وجہ سے نسل نہیں بلکہ جغرافیائی ہے۔ پھرآگ گے چپل کر دوسرے باب میں اپنے اس بیان سے ہٹ کر برا ہوئیوں کونسلی اور لسانی طور پر ایرانی اور کوشانی قرار دیا ہے۔

گل خان نصیر کے مندرجہ بالا پانچ نکات کا تاریخی 'لسانیاتی' آثاراتی اوربشریاتی حوالے سے ختیقی جائزہ لے کردیکھتے ہیں کہ ان کا بیمفروضه نماخیال کس حد تک صحیح اور درست ہے۔

الف: گل خان نصیر نے کھا ہے کہ میر قمبر یامیر میر وا ۵۳ء میں نوشیر وان عادل کے دور میں قلات آیا اور زنون بیگ کے دور میں فوت ہوا۔ تاریخی حقائق کے مطابق نوشیر وان بن قباد کا دور ا ۵۳ ء سے ۵۷ء تک ہے اور اس نے ۴۸ سال حکومت کی ۔اس شخض نے تخت پر بیٹھتے ہی ۸۰ ہزار لوگول کو آل کروایا۔ پھر بھی نام نہا دمؤرخین نے اسے''نوشیر وان عادل'' کالقب دیا۔ یہاں تک سعدی نے بھی ککھودیا کہ:

قاروں ہلاک شد کہ چپ خانہ گنج داشت نوشیروان نہ مرد کہ نام کو گذاشت(۲۳)

جب کہ ذوالنون ارغون جسے زنون بیگ ارغون بھی کہتے ہیں نے قند ہار ولایت غور زمین داور پر ۸۸۴ھے ۱۹۷ء سے ۹۱۳ھے ۷۰ وائ

بقول گل خان نصیر میرمیرویا میر قمبر میں سے کوئی بھی نوشیروان کے دورا ۵۳ء سے بھاگ کر ذوالنون بیگ ارغون کے دور(۷۹ ۱۱ء/۷۰ ۱۵ء) میں وفات کرتا ہے۔ تواس طرح ان کی عمر کا ۲۷ سال بنتی ہے۔ اس میں پیدائش سے لے کر بھا گئے تک کی عمر علیحدہ ہے۔ اگر اس تناسب سے اس کی بچپن کی عمر کوشامل کیا جائے توانداز اُاس کی کل عمر گیارہ سوسال بنتی ہے۔ مہمیں تونوشیروان عادل کے دور سے لے کرموجودہ ذیانے تک ایک کوئی مثال نہیں ملتی جس میں کسی انسان کی عمر ۲۰ اسال سے زیادہ ہوئی ہولیکن گل خان نصیر براہوئیوں کو بلوچ قر اردینے کی غرض سے میر قمبر ( یا میرمیرو ) کی عمر گسارہ سوسال کے عرصہ برمحط کر کے احتباط بھی نہیں برتا۔

ب: گل خان نصیر لکھتا ہے کہ برز کوہ پہاڑ ہے بھا گنے والے کر دی بولتے تھے جب ان لوگوں نے سیوائی عور توں *راڑ کیوں سے* شادیاں کیس توان لوگوں نے اپنی زبان چھوڑ انجھول کراپنی ہیو یوں کی زبان اختیار کی جوموجودہ براہوئی زبان جیسی تھی۔اسی زبان میں برز کوہی والے بروہی ٔ براوی یا براہوئی مشہور ہوئے۔

اصل تاریخی حقائق کے مطابق سیواکوئی قبیلہ یاذات نہیں تھا اور نہ ہی ان کی تعداد ہزاروں یاسینکڑوں میں تھی جن کی لڑیوں سے لاتعداد ہرزکوہیوں نے شادیاں رچا نمیں بلکہ حقیقت میں بہتین تا پانچ گھرانوں پر مشتمل ایک خاندان تھا جو بھی بہت من حاکموں سے قبل سندھ کے رائے خاندان کی طرف سے قلات پر گورز شے سیوا گھرانے کے گورزوں میں سیواسمرا (۵۲۰ء تا ۵۸۵ء) ہمیں ہو بھونی توسیوا (۵۸۵ء تا ۱۳۷۳ء) ہمیں ہوئے ہوئی توسیوا (۱۲۸ء تا ۱۲۸۰ء) ہمیں ہوئے ہوئی توسیوا والے ان کے سیاسی غیض وغضب سے بچنے کے لیے براہوئی" ہر پر عنگ' روایات کے مطابق براہوئی" قوم کے نامور قبیلہ محمد شہی (ماماشاہی) کے خدرانی (Khidranee) طائفہ میں شامل ہوئے ۔ آج بھی علاقہ مگیر کے گئی تھر شہی میں ان کی قدیم آبادی موجود ہے ۔ ان کے موجودہ گمری کا نام عبدالقادر سیوازئی ہے ۔ ساڑھے تیرہ سوبرس گذرجانے کے بعدان کی کل تعداد تقریباً آٹھ سو(۴۰۰) سے ایک ہمین کرہ سیوا قدیم دور میں زیادہ ہوتے تو آج ضروران کی تعداد ہزاروں میں ہوتی۔

سیواند دراوڑ تھے اور نہ ہی ان کی زبان دراوڑ کی یابرا ہوئی سے ملتی جلتی تھی۔ نہ وہ کوشانی تھے اور نہ ہی ایر انی بلکہ اصل میں جٹ رجد گال یعنی سندھی تھے اور جنگی زبان بولتے تھے۔ جیسے کہ ایم بی ایمینو لکھتے ہیں:

"The Sewa dynasity Kalat before the Brahui Confederacy. This comunity is Jataki speaking......"(39)

براہوئیوں کا کردوں کے ساتھ نہ لسانی اور نسلی تعلق رہا ہے اور نہ ہی کبھی ان کی زبان کردی رہی ہے۔ براہوئیوں کا برزکوہ پہاڑ سے قلات کی طرف بھا گئے کا ذکر کسی بھی تاریخ میں موجود نہیں اور نہ ہی کہیں اس کا اشارہ موجود ہے۔ زبان کوئی لباس نہیں جوجب میلی ہوجائے اتار بھینکا جائے بلکہ زبانیں وقت کے ساتھ بنتی اور بدلتی ہیں۔

ج: گل خان نصیر نے ساجدی' نیچاری' پندرانی' ساسولی اور دیگر چندایک براہوئی قبائل کوسیوائی کہاہے۔

بیانی تاریخ لکھنااوراسے سیاسی مفادات کے لیےاستعمال کرناالگ بات ہے جب کہ کسی قوم کی نسلی اور لسانی بنیا دکو تحقیق کے ذریعے معلوم کرنادوسری بات ہے گل خان نصیر نے جن سیوالوگوں کودراوڑ قرار دیا ہےان کی اس دعو کی کوئنتہ''ب' میں ردکیا گیا ہے کہ وہ دراوڑ ئنہیں بلکہ سندھی بولتے تھے اور وہ تین تاپانچ گھرانوں یا بیس تاتیس لوگوں پر شتمل تھے۔

بشرياتی اورلسانی حوالے سے ساجدی ساک یعنی تصین ہیں جیسے کہی ایف منجن لکھتے ہیں:

"The Sajdis are...... Scythian origin being descendants of the ancient Sagetea....... The Present Cheif in (1907 A.D) of the tribe is Mir Saka."(40)

سا کا پہلی صدی ق م میں گند ہارامیں وارد ہوئے۔اور پانچو بی صدی عیسوی تک وہاں حکومت کی۔ان میں سے کچھنے بلوچستان اور سندھ پرحملہ کیا۔جس کی وجہسے ایک علاقہ ساکستان ان کے نام سے منسوب ہوا۔جو بعد میں ہجستان اور سیستان مشہور ہوا۔(۴ م) ساک لوگ اقلیت میں تھے اس لیے وہ براہوئی قوم میں شامل ہوئے کیونکہ اس دور میں براہوئی قوم اکثریت میں تھی۔

يندراني 'براہوئی قبيله کو کچھ لوگ رند بلوچ قرار ديتے ہيں جيسے کہی الفے منچن لکھتے ہيں:

"The parent stock is admitted to be to Rind Baloch origin......"(42)

جو تحین ہیں ہے بلکہ اصل میں وہ دراوڑ ہیں۔ان کااصل نام Pandra ہےجس کے معنی بہادراورنڈ رکے ہیں۔(۳۳)

اس نام سے پنڈارا تامل قبیلہ میں ایک ذات کا نام موجود ہے۔ جیسے جارج کلفورڈ لکھتے ہیں:

"Pandara (Tamil) The name of a Saiwa sect in the South."(44)

اس طرح غلططور پر نیچاری کوعلیکوزئی افغان بتایا گیاہے۔جیسے کہ ایک جگہ کھا ہواہے:

"According to local traditionas Nicharis are Alikozai Afghans. Their progenitor Aliko migrated, which his flocks, from Afghistan to the Nichara country."(45)

نیچاری لفظ کی بنیاد'نیچار'' ہے جودراوڑی لفظ''نکا''(nikka)،نیکراکان(nekrakan) کی تبدیل شدہ صورت ہے جس کے معنی خوبصورت'حسین اور بہترین ہے۔(۴۲) اور''ای''صفت نسبتی ہے۔ جس سے نیچاری لفظ بنا۔ جس کے معنی حسین وادی یاسرز مین کے لوگ ہیں۔

اسی طرح گل خان نصیر کے قرار دیئے ہوئے دوسر سے قبائل جن کوانہوں نے سیواقرار دیا ہے وہ سب ا ۵۳ء سے ہزاروں برس پہلے نہ صرف بلوچستان کی سرز مین پرموجود تھے بلکہ وہ سب جنگی زبان نہیں بلکہ براہوئی زبان بولتے تھے۔

: گل خان نصیر کہتا ہے کہ سیواؤں کی حکومت پندر ہویں صدی میں منگولوں کے حملوں کی وجہ سے ختم ہوئی۔

تاریخی حقائق کے مطابق سیواوک کی حکومت ۲۶۰ء میں چی جرہمن کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ پھران کی حکومت کوعربوں نے ۱۲ء میں خونویوں نے ختم کیا۔ اس کے بعدغوری حکومت قائم رہی نےوارزم کے سلطان مسلطان مجمد نے ۱۲۱۹ء میں بلوچستان پرحملہ کیا۔ ۱۲۲۵ء میں بلوچستان کا کچھ حصیشس الدین کتشش کے قبضہ میں آیا۔اس سارے عرصہ میں بینی ۲۹۰۰ء سے لے کر ۱۲۲۵ء تک کے دوران بلوچتان تو دور کی بات رہی بلکہ سارے برصغیر میں کہیں بھی منگولوں کا نام ونشان بھی نہ تھا۔منگول تو ۱۲۲۵ء کے بعد حملہ آوروں نے ۷۲۰ء والے دور کے لوگوں سے حکومت کیسے چھین کی۔لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ گل خان نصیراوراس کے پیروکاروں کی ایسی تاریخ نولیک کوکیا نام دیا

جائے؟۔

لسانیاتی تحقیق کےمطابق ایرانی (Iranian) ہند یور پی (Indo-Iranian) زبانوں کے خاندان میں ایک گروہ ہندایرانی (Indo-Iranian) کی ایک شاخ مخرب جنو بی ایرانی (South-West Iranian) کی زبان ہے۔ (۲۲۷)

براہوئی پاکستان میں واحدزبان ہے جوہند یور پی زبانوں کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہے ہیں: "Brahui is the only Pakistani non Indo-European Language" (48)

کردی یا کرد زبان ٔ ہندایرانی (Indo-Iranian) زبانوں کے گروہ میں شال مغربی شاخ سے ہے جس میں بلوچی زبان بھی شامل ہے۔ (۴۹)

براہوئی زبان کااس زبان کے ساتھ کوئی لسانی اشتر اک نہیں ہے۔اس بارے میں خاطر غزنوی ککھتے ہیں کہ:

'' یہ بات بلا جھجک کہی جاسکتی ہے کہ وہ کرونہیں کردگل (کردگال) والی بات کے ختمن میں کہا جاسکتا ہے کہ امکان ہے کہ کوئی کردگروہ آ کریہاں کردگل بولتے ہوں اور لسبیلہ میں برا ہوئیوں کے اڑ دس پڑ وس میں بس گئے ہوں اس لیے ادر ایس کے خیال ہے متفق ہونا ضروری نہیں ..........' (• ۵)

گل خان نصیرکوچوں کو براہوئی قرار دینے پر بصند ہیں مگروہ بینہ بتا سکے کہ کوچوں نے کب کیوں اور کس وجہ سے کوچ نام چپوڑ کر براہوئی اختیار کیا؟اگروہ البرز کوہ سے بھاگے اور کر دی زبان بول رہے تھے تووہ کر دہو نگے جن کا آج بھی وجود تسلیم شدہ ہے۔اگر البرز کوہ سے آئے تو برز کوہی کہلائے ہو نگے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔لیکن بیکوچ کا لیبل ان پر کس طرح چسپاں ہو گیا؟ البرز کوہی نام کوہم نے ردکیا۔

بحرحال تاریخی حقائق' لسانیاتی اور بشریاتی شواہد کے رویے کوچ یا کوچوں کا وجود آج بھی پاکستان سے باہر ہندوستان اور بنگلہ دلیش میں ہے۔ جنہیں کوچ (Koch)، گوچ (Koch) کُجو کے (Kuch) کُو وَجَ (koach) کُھو کے دوراج بنسی بھی کہا جا تا ہے۔ ان کے تعلق ایک جگہ کھا ہوا ہے:

"Koch, also called Rajbanshi, ethnic group of the Bado people, dispersed over parts of Assam and Bengal while their original language is the Tibeto-Burman dialect large sections of the group in the 20th century speak Bengali or other Indo-Aryan languages. In the 16th century a koch cheif established the state of Coach Behar, and they new call themselves Rajbanshi (of the Royal Blood), resent being called by the told tribal name and follow Hindu customs. But their claim to the high status of the Kshtariya class of Hindu is not generally admitted, and many of the endogamous subdivisions rank very low in the Hindu caste hierarchy."(51)

کوج' کوفے' کوف یا کوچ' کوہ یعنی پہاڑلفظ کی تبدیل شدہ صورتیں ہیں ان کا بینا م پہاڑوں پررہنے کی وجہسے پڑا ہے۔'' کوہ' ایرانی نہیں بلکہ دراوڑ کی لفظ ہے۔سرتھک مین گپتا' کو چوں کو ڈالٹن اوررز لے کے حوالے سے دراوڑ قرار دیتا ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ:

"According to Dalton (1872) "They belong to the Dravidian stock" his opinion belong based on their colour and the thickness of their lips and their angular facial line. Risley (1819) also identified them as representative of the "Dravidian Stock".......(52)

روس کی نامور بشریات گنکونسکی بھی کو چول کودراور قرار دیتے ہیں۔وہ کھتے ہیں کہ:

''ہم پہ حقیقت بھی نظرانداز نہیں کر سکتے کہ قدیم ایرانی رسم الخط پیکانی میں جوکوحیں پائی گئی ہیں ان میں مندرجہ بالا باتوں کا ذکر ملتا ہے۔وہ'' اکوفاسیۂ 'لوگوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ جنہیں کوفی فی رکوفی نے کہ است قبائل میں منقسم تصاورا پنی ہی زبان بولتے تصے۔ غالباً اس کا تعلق در اوڑی سے تھا۔ آج بھی اس علاقے میں دراوڑی بولنے والوں کے انفرادی گروہ آباد ہیں۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ بیقدیم باشند نے نسی طور پراکوفاسیہ کوفی کی ہی اولا د میں۔ '(۵۳)

کوچ نسلیاتی حوالے سے دراوڑ ہیں اور جوزبان بولتے ہیں وہ سنوتیتن (Sino-Tibeton) زبانوں کے خاندان سے خاندان سے دراوڑ ہیں اور جوزبان بولتے ہیں وہ سنوتیتن (عالی کے خاندان سے تعلق بی نہیں ہے۔ بیسویں میں کچھ کوچ لوگ مقامی اور قریبی زبانوں کے اثرات کی وجہ سے ہند آریائی اور بڑگالی زبان بولنے لگے ہیں۔

کشان' کوشان' کوشان' کوشان' کوشان کو

'' کوشانی''نام سےکوئی زبان نہیں لیکن جوزبان تھی موجودہ دور میں اسے التائی زبانوں کے خاندان میں مانچوننگوز شاخ کی زبان میں شار کیا جاتا ہے۔ التائی خاندان حسب ذیل شاخوں میں بی ہوئی ہے جس کے بارے میں ڈیوڈ کرسٹل کھتے ہیں:

"A family of about 40 langauges spoken by C.100 million people over a vast area from the Balkan peninsula to the north-east of Asia. They are classifed into Turkic, Mongolian and Manchu-Tungus groups........(55)

یعنی کوشانی قوم اور زبان کا دراوڑی اور ہندیورپینسل اور زبانوں ہے کوئی تعلق نہیں ۔گل خان نصیرًا برانی ' کوشانی اور کو چوں کے مابین نسلی اور اسانی فرق نہیں کرسکا۔

گل خان نصیر کے بعدان کے سیاسی پیرو کارتجی ان کے اسی طرح تقلید کا مظاہرہ کررہے ہیں ان کی مندرجہ بالاضعیف تخاریر کومن وَمن قُل کر کے اپنے سیاسی مفاوات کو تقویت اور جا مُز قرار دینے کے لیے استعمال کررہے ہیں۔ جیسے محمد رمضان بلوج ابغیر کسی تحقیق اور پر کھ نے قل کر کے کھتا ہے کہ:

''بلوچ' براہوئی اورکردکھی ایک وحدت ہوا کرتے تھے مگرز مانے کےنشیب وفراز نے انہیں تین مختلف نام اورز بانیں دے دیں۔ مگریہ تینوں نسلی طور پرایک ہی ہیں اورایک ہی تو رانی ترکی گروپ آف لینگوئج سے ان کا تعلق ہے۔ بہتینوں زبانیں اچھہے کے اعتبار سے بھی چیاس فیصداب بھی ایک ہیں ۔۔۔۔۔'(۵۲)

میرگل خان نصیری کتاب''کوچ وبلوچ''مین' بلوچ'' حصه دراصل لانگ ورتھ ڈیمز کی کتاب"The Baloch Race" کاار دوتر جمہ ہے وہ اصل میں کامل القادری کا ترجمہ ہے جوانہوں نے قال کیا ہے اس بارے میں کامل القادری سرایا احتجاج ہے کہ:

'''سا۔۔۔۔''بلوچ قبائل'' کا ترجمہ آپی فرمائش پر کیا تھا۔ آپ کے پاس ایک سال مسودہ رہا۔۔جب آپ اُسے چھاپ نہ سکتو''بلوچی دنیا'' کودیا اور بحمد للہ یہ محفوظ ہوگیا۔ حال ہی میں گل خان نصیر کی کتاب'' کوچ وبلوچ'' آئی ہے۔انہوں نے لفظ بہ لفظ''بلوچ قبائل کواپٹی کتاب کا ایک حصہ بنالیا ہے۔کہیں کہیں کوٹی لفظ بدلا ہے۔ پُر لطف بات یہ ہے کہ کہیں کہیں مجھ سے جو سہو ہوا ہے۔اسے بھی درست کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور نہ کتابت کی فلطی ہی کودرست کیا گیا۔'' (۵۷)

انوررومان پہلا برملاحق گومحقق ہےجنہوں نے گل خان نصیر کو' براہوئی' بلوچ ہیں' کے مفروضہ پیش کرنے پرغلط کہا۔وہ لکھتاہے کہ:

'' یہ قیاس کرنا کہ براہوئی بلوچ ہیں ایسے ہی غلط ہوگا جیسے یہ کہنا کہ وہ عرب یاافغانی یاایرانی ہیں ....... براہوئی بلوچ ایگانگت کانظریہ حال ہی میں میرگل خان نصیراور ملک صالح محمد لہڑی نے پیش کیا ہے۔''(۵۸)

برقتمتی سے براہوئی کی ترقی وتر وتج کے راستے میں نسلاً براہوئی اور خیالاً بلوچ قلدکار رکاوٹ بنتے رہے ہیں۔جس طرح میرگل خان نصیر براہوئی النسل تھے مگرانھوں نے اپنی ساری زندگی میں براہوئی کی مخالفت کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی (تفصیل کے لیے دوسراہاب ملاحظہ ہو)

ایسے قلمکاروں کے لیے بابائے براہوئی حضرت نور محمد پروانہ نے تحریر فرمایا ہے کہ:

''یہاں ہمیں دلی رخ عُم بلکہ کسی حدتک شرمندگی سے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مذکورہ بالاسارے واقعات کا ظاہراً اورا کشر کردار بقتمتی سے وہ ہیں جوخود براہوئی ہیں۔''(۵۹) جب بھی کسی محقق اورعالم نے''براہوئی بلوچ ہیں'' کے مفروضے کورّ د ثابت کرنے کی کوشش کی توان پرمیر گل خان نصیر اوراس کے پیروکارانگریز سامراجی ایجنٹ ہونے کا الزام لگانے سے نہیں کترائے۔میرگل خان نصیر واضح طور پر لکھتا ہے کہ:

''آ ج بھی اگر کہیں سے براہوئی کو بلوچ سے ایک جداقوم ثابت کرنے کی آ وازاٹھتی ہے تواس میں بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو پس پر دہ وہی انگریز طرز کی استعاری سازش کار فرما نظر آئے گی۔۔۔۔۔۔۔۔''(۲۰)

۷۔ گل خان نصیر کے سیاسی اوراد بی ہم خیال بھی اس کے نقش قدم پر چل کر برا ہوئیوں کو بلوچ یا آریا قرار دیتے وفت مصنوعی حوالہ جات سے اپنی تحریر کومستند قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ پروفیسر عزیز مینگل ایک جگہ لکھتا ہے کہ:

''براہوئی بولی آ کاریم کروکاک داسکان ہلمہ ٹی گئ کہ دادء ہراخاہوت تو گنڈن گڑاس دادے دراوڑی، کہ سال ۱۸۷۳ء آن ہنری والٹر بیلیو نا''سندھ آن دجلہ اسکان'From' (Indus to Tigrisسفر نامہ غان شروع مس یا نگا، ولے براہوئی قوم ء آریائی نسل یا نگا۔۔۔۔۔''(۲۱)

ترجمہ: براہوئی زبان پرکام کرنے والے اب تک پریشانی (بھاگ دوڑ) میں ہیں کہ اس کوکس خاندان سے ملائمیں۔ پچھلوگوں نے اسے دراوڑی، جوسال ۱۸۷۳ء سے ہنری والٹر بیلیو کے'' سندھ سے دجلہ تک''(From Indus to Tigirs سفرنامہ سے شروع ہوا، کہالیکن براہوئی قوم کوآریائی نسل کہا گیا۔''

دراصل والٹربیلیو کا سفرنامہ ۱۸۷۳ (From Indus to the Tigirs) میں نہیں بلکہ ۱۸۷۳ء میں اللہ ۱۸۷۳ء کے جھا پااور "Synoptical نے چھا پااور "Synoptical" کے جواراس کتاب کے آخر میں Appendix کے عنوان سے ۲۵۳ سے ۱۹۵۳ صفحات تک بعنوان Ballantyney and Co, Edirburg and London سے شاکع ہوا۔ اس کتاب کے آخر میں Grammar and Vocabulary of the Brahoi Language" کے الٹربیلیو اپنی فذکورہ کتاب میں براہوئی زبان اورنسل کے متعلق مشتر کہ طور پرتحر پر کرتا ہے کہ:

"They (Brahoes) differ from the Afghan, Baloch, and Jat of Sindh, by whom they are surrounded, in general physique and physiognomy as well as in language. Their manners and customs, too, are said to differ in many respects from those of the people around them.......

The Brahoe language differ entirely from that of the Afghan, the Baloch, and the Jat, though it contains many Persian and Indian words. The numerals are the same as the Persian, except

the first three, which are asit, irat, musit, respectively, but the pronouns are entirely different, and bear no resemblance to those of the other languages; the forms of conjugation and declension, too, are distinct and peculiar..."(62)

"This language is spoken throughout Balochistan as far west as kej, panjgur, and Jalk, up to the borders of sistan, and is writte in the Persian character...."(63)

کے بیان یالفظول کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ایم بی ایمینیو تحریر کرتا ہے کہ:

"In 1874 Henry Walter Bellew (Surgeon, Bengal staff Corps) published under the tittle "From the Indus to the Tigris" an accound of a journey made from Multan overland to Tehran in 1871-72 by an official British party. As an appendix (pp 473-493) he printed a short grammar and vocabulary of Brahui (spelled by him Brahoe). It is slightly fuller then Leech's grammar, but little better in quality; unlike Leech's work, it contain no texts. It writes of collecting his material in the territories of the Khan of Kalat and of testing them by reference to native in different parts of the countery, consequently, no dialectal ascription is possible. And the end he writes of comparing his data with that in Eastwick's" "Epitom of the Grammar of the Brahuiky, Balochy and Punjabi languages;" he must mean Leech's work. He apparently knew nothing of the discussions by Lassen and Caldwell........."(64)

براہوئی زبان کو پہلی بارس نے سن میں' کیسے اور کیوں دراوڑی قرار دیا؟ان سوالات کے جوابات کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایم بی ایم بینیو کی حسب ذیل اہم تحقیقی تحریر پراکتفا کرتے ہیں' جس میں سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ (مزیر تفصیل کے لیے چوتھاباب ملاحظہ ہو۔)ایم بی ایم بینیو رقمطراز ہے کہ:

Further material published in Karachi in 1877 was utilized by Ernest Trumpp in a Study of the language published in 1880 (sitzungsberichte of the Bararian Acadmy of Sciences). He found Brahui to be a Dravidian language without any of Caldwell qualifications. Since 1880, then, Brahui has been accepted as a Dravidian language....."(65)

ایم بی ایمینیو کی مندرجہ بالاتحریر سے واضح ہوتا ہے کہ عزیز مینگل نے جو والٹر ہیلیو کی کتاب سے جو بات منسوب کی ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہیلیو نے براہوئی کو دراوڑی الاصل زبان قرار دینے کا کہیں بھی اشارہ نہیں کیا ہے۔

عزیز مینگل ایک جگهٔ سندهی اور برا ہوئی زبانوں کے نامور ماہر لسانیات ڈاکٹر دادمجمہ خادم برا ہوئی کے حوالے سے رقمطراز ہے کہ:
 "سندهی برا ہوئی بولی جو تقابلی جائز و' ڈاکٹر دادمجمہ خادم بروہی برا ہوئی اور سندهی زبانوں کا تقابلی جائز ہیش کر سکتے ہیں چونکہ سندهی جھی ایک آریائی زبان ہے اوراس طرح برا ہوئی زبانوں کے خاندان سے جوڑنے کی ایک کوشش ہے ۔۔۔۔۔۔'(۲۲)

مندرجہ بالاتحریر میں عزیز مینگل کا یہ کہنا کہ'' سندھی بھی ایک آریائی زبان ہے۔اس لیے ڈاکٹر دادمجہ خادم بروہی نے'' سندھی بروہی ہوئی ۽ جونقا بلی جائز و'' کتاب لکھ کر براہوئی زبان کو بہم انداز میں آریائی قرار دیا ہے''۔ دراصل عزیز مینگل نے نہ سندھی زبان پرجدید لسانیا تی تحقیق اور نہ ہی ڈاکٹر خادم کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔اس کے بید دونوں خیالات بے بنیاد ہیں کیونکہ ڈاکٹر دادمجہ خادم براہوئی کے اصل الفاظ درج ذیل ہیں: اپنی نہ کورہ کتاب میں کہیں بھی براہوئی زبان کو آریائی قرار دیے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر دادمجہ خادم براہوئی کے اصل الفاظ درج ذیل ہیں:

''براہوئی زبان کے متعلق جن ماہرین اسانیات نے نظریے پیش کئے ہیں ان میں اکثر کاخیال ہے کہ براہوئی زبان در هیقت دراوڑی زبان سے تعلق رکھتی ہے۔جس میں براہوئی : تلکو' تامل' کنڑی اور ملیالم زبانیں شامل ہیں ۔جیسا کہ دراوڑی زبانیں ایک قدیم گروہ سے تعلق رکھتی ہیں ۔جب ہم براہوئی زبان کی قدامت اوراہمیت کے متعلق غور کرتے ہیں تو ماہرین لسانیات اس زبان کووادی سندھ کی اہم زبان اوراس کے بانیوں سے قرار دیتے ہیں۔'(۲۷)

سندهی زبان کی بنیاد پر جدید تحقیقات کے مطابق سندهی زبان پاکستان کی مقامی زبانوں کی ماں یعنی (Parent Language) ہے۔ یعنی سندهی ایک پروٹو دراوڑی زبان ہے جس سے جدید دراوڑی'براہوئی اور دوسری زبانیں پیداہوئی ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹرالا نادعو کی کرتا ہے کہ:

"From a comparative study of the examples and the arguments given above, it can be concluded that:

- i: The spoken language of the Indus valley (Mohen-jo-Daro and Harappa) was a non-Aryan and Proto-Dravidian language which has its origin in the civilization of the Indus valley.
- ii: The Proto-Dravidian language of the Indus valley was a branch of Saindhui (ستندهوئی) langauge and it was the parent of old Dravidian languages.

iv: As a resuilt of the influence of various races on the Indus valley the language of Indus valley was divided into various groups and sub-groups of Saindhui family of languages Sindhi, lahndi (may be called Saindhva) and proto-Dravidian were also major groups of the main language, commonly spkeon by the Indus valley people..."(68)

ڈاکٹر غلام علی الا نااپنی دوسری کتاب میں واضح طور پرتحر پرکرتاہے کہ:

''آریاؤں کے آنے سے قبل برصغیر میں سئندھوئی زبان اوراس کے عاور ہے بولی جاتی تھیں اس وجہ سے کہا جاسکتا ہے کہ سندھ وادی میں آریاؤں کے آنے سے بہت قبل سئندھوئی نامی کوئی غیر آریائی زبان اوراس کے عاور ہے بولے جاتے تھے اس دعویٰ کی روسے کہا جاسکتا ہے کہ موہن جو دڑوکی تہذیب کی وہ قدیم زبان سندھ سرز مین اور''سندھ دریا'' کے نام کی وجہ سے 'سئندھوئی'' کہلاتی تھی۔

سند هدوادی کی وه قدیم سئندهونی زبان دس بر می شاخوں رمحاوروں پرمشتل تھی 'وہ شاخیں ہیرین سئند هوئی شاخ 'منبرتی شاخ 'منبرتی شاخ 'مغربی شاخ 'جنوب مشرتی شاخ 'قدیم دراوڑی (Proto-Dravidian) شاخ ، براهوئی (براہوئی) 'کشیبری اورمغربی شاخ ۔....۔ ''(۲۹)

الآنآ سندھی زبان کوقدیم''سئندھوئی'' قراردیتا ہے اوراس سےقدیم دراوڑی اور براہوئی زبانوں کوشتق قراردیا ہے(اس کے لیے باب چہارم پڑھیے )۔البتہ اس وقت تک سندھی زبان دراوڑی الاصل تسلیم کی جا چکی ہے۔ براہوئی زبان کی بنیا دے متعلق اس کا نظریہ قابل تسلیم نہیں ہے۔

## برا ہوئیوں کےخلاف سیاسی اور علمی سازشوں کا تنقیدی اور تحقیقی جائزہ۔۔!

براہوئی کوعرصہ سے ایک سازش کے تحت غیر دراوڑ لینی بلوچ، آریا 'ستھین ( تورانی )اورعرب قرار دینے کی کوشش کی جارہی ہے۔ بیکا م ۱۹۳۱ء سے تا حال جاری ہے۔ جب سے براہوئیوں کو بلوچی سیاسی تحریک میں جو تااور ہا نکا جار ہا ہے۔

## برا ہوئی حکمر انوں کا خود کو برا ہوئی کہنا

ا ۱۹۳۱ء سے پہلے براہوئی قوم کی حکومت بننے تک براہوئی عوام اور حکمران اپنے آپ کونہ صرف براہوئی کہلواتے تھے بلکہ بلوچ کے برعکس'' براہوئی''ہونے پرفنخ بھی کرتے تھے۔ بیژ بوت اور شواہد آس یاس کی ہمسا بہ حکومتوں کی تاریخی دستاویزات اور براہوئی لوک شاعری سے ملتے ہیں۔جن میں ان کو براہوئی یا بروہی کے نام سے یادکیا گیا ہے۔

دستیاب تاریخی شواہد کے مطابق براہوئی حکومت میر میروثانی (سمار چ ۱۳۱۰ء - ۱۲ دسمبر ۱۳۳۰ء) سے شروع ہوتی ہے۔ میروکا بیٹا میرعمر (۱۸ جون ۱۳۰۹ء - ۲۹ جنوری ۱۳۸۵ء) نغا ڑ

(سوراب) میں ''براہوئی حاکم'' کے طور پر شہور ومعروف ہوا۔ انھوں نے جدگالوں سے کئی لڑا ئیاں لڑکران کے علاقوں کو فتح کیا۔ اس دور میں نہ بلوچ کا ذکر ملتا ہے اور نہ ہی براہوئی حکومت کی فتو حات میں

ان کا کوئی کردار یا حصہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد میر بجار (۲۳ دسمبر ۱۵۱۲ء - ۲۸ جنوری ۱۵۳۷ء)''براہوئی حاکم'' بناتواس نے اپنے باپ کے قاتل جلب بچھٹا جدگال (۲۹ جنوری ۱۳۸۵ء)۔ ۲۳ دسمبر

1811ء) کے خلاف لڑا نیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ آخر کا رفتح یاب ہوا۔ ان لڑا ئیوں کا بعد کے بلوچی اشعار میں بھی''براہوئی جدگال جنگ'' کے عنوان سے ذکر موجود ہے جو ۲۲ ساشعار پر شمتل ایک مثنوی ہے جسے تی ایف منجی نے انگریزی ترجمہ کے طور پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا ہے۔ جس میں قلات کے حکمر ان اور میر بجاریاس کے آباؤوا جداد کو'' براہوئی'' کہا گیا ہے۔ ایک دوا شعار کا ترجمہ ملاحظہ ہوں:

Those days when Nighar, the abode of Omer, son of Miro, was (cool) at the sun's zenith;

- When Omer and Mahnaz (his wife) were living in a cool house with a wind-coatcher;
  - ☆ When Malik Bijjar Khan of a thous and endearments was bor;
    - ☆ In those days was Omer at the Zenith of his power:
- $\Rightarrow$  The whole world was aware of the might of Omer, son of Miro:
- He was the Chief of the tribes and champion of the nomad encompments:
  - ☆ To all the Brahui tribes he was an iron fence of safety........."(1)

آ خوندمجہ صدیق جنھوں نے''براہوئی قوم کی تاریخ'''''اخبارالا برار''کے نام سے ۱۸۵۸ء میں فاری میں کھی۔اس میں انھوں نے میر بجار براہوئی کا جدگالوں کے خلاف کشکر جمع کرنے کے دوران آھیں صرف'' براہوئی'' کھا ہے۔وہ تحریر کرتاہے کہ:

''دیگرا توام برا ہوئی که درکوه ہائے متفرق شده بودند۔ہمراہ میر بجاروسیابی نام رئیسانی جمع شدند....۔''(۲)

ترجمہ: "براہوئی قبائل جو پہاڑوں میں منتشر ہو بچکے تھے میر بجاراوررئیس سیاہی کے پاس جمع ہوئے۔"

میر بجار براہوئی نے جب جدگالوں اوران کےعلاقوں پرفتخ حاصل کی تو وہ ان مفتوحہ علاقوں کوصرف براہوئی قوم کے قبیلوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جنھوں نے جدگالوں کےخلاف لڑائی میں مداور قربانیاں دی تخسیں۔ان قبائل میں رئیساڑی' بزنجو نوشیروانی' سیاہ پاؤاحمدز ئی'قمبر اڑی' گرگناڑی' مینظل' میرواڑی' ساسولی' زرکزئی' محمد سنی' سالاڑی' لانگو' سرپرہ اور دوسر سے شامل تھے۔ (۳۰)ان قبائل میں ایک بھی بلوچ قبیلہ یا ذات شامل نہیں ہے۔

میراحمدخان (سوئم) (۲۲ جنوری۱۲۲۷ء-۵۱ نومبر ۱۲۹۵ء) براہوئی حاکم مقرر ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو براہوئی کہتا ہے اور ہمسائیہ عکومتوں یعنی سندھاور سبی کے تاریخی ماخذات اور دستاویزات میں براہوئی شارکیا گیا ہے۔ انھوں نے سبی کے باروزئی حاکموں کے خلاف اٹھارہ جنگیں لڑیں اور فتحیاب ہوا۔ سبی کے باروزئی خاندان کے مؤرخ ملا فاضل مجمد نے لکھا ہے کہ:
''حالات جنگ ہاما بین براہوئی وباروزئی کا اٹھارہ دفعہ فیما بین دونوں کے جنگ ہوئی۔ سترہ دفعہ باروزئی اورا یک دفعہ براہوئی نے فتح پائی اور آخر کاررشتہ داری ہونے سے ملح ہوئی۔۔۔۔۔'(م)

ڈوکل سردار کے پاس' ' دفتر بلوچاں' پا'' دفتر شعر'' یعنی بلوچ قوم کے قبیلوں کاشجرہ نسب موجود ہے'اس میں بھی میراحمدخان (سوئم) کانام''میراحمدخان قمبر انی براہوئی'' جلی حروف میں درج

سندھ میں کامہوڑا خاندان مغلوں کے خلاف سندھ کی حکومت حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ میاں دین مجمد کامہوڑہ (۱۹۹۲ء میں سجادہ نشین ہوا ) نے مغل فوج کے خلاف لڑا کیاں لڑیں۔ جس میں امیر شیخ جہاں مارا گیا۔ پھراللہ یارخان حاکم بکھر'مغل فوج کی مدد کو پہنچا۔ وہ بھی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ملتان کے مغل حاکم نے میراحمد خان (سوئم) برا ہوئی کو کلہوڑوں کے خلاف مدد کی اپیل کی۔ اس نے اپنے بیٹے تمبر خان کوسندھ روانہ کیا۔ سندھ کی سموری تاریخی کتب اور معاصر تاریخی دستاویزات میں قمبر خان کا نام''میر قنبر بروہی'' درج ہے۔ (۲) اور اسے بلوچ نہیں کہا گیا ہے۔ میراحمد خان کا ایک برا ہوئی قول برا ہوئی قوم میں مشہور ہے کہ:

"برا موئی نامیت کام تون ئے۔ کاٹم کاء میت هنپ"( )

یعنی: براہوئی کا قول اس کے سرپر بندھا ہوتا ہے سرجائے مگرقول نہ جائے۔

میراحمدخان(سوئم) براہوئی کاییتول آج بھی براہوئی قوم میں مشہورومعروف ہےاور ہر براہوئی آ زادانہطور پراستعال کرتا ہے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہوہ (میراحمدخان سوئم) خود کو با قاعدہ براہوئی کہلوانے پرفخومحسوں کرتا تھا۔

میراحمہ یارخان براہوئی'جو براہوئی قوم کا آخری حاکم تھا'نے کئی کتابیں اپنے نام ہے کھوا تیں۔ان کتابوں میں''براہوئی''لفظ کے بدلے''بلوچ''لفظ درج کروایا۔اس طرح میراحمہ خان (سوئم)کے قول میں انھوں نے براہوئی کے بدلے بلوچ ککھوایاہے:

''بلوچ کے قول کے ساتھ اس کا سربندھا ہوتا ہے۔سرجائے مگر قول نہ جائے۔''

اس خان نے براہوئی کہلوانے کے برعکس کیوں بلوچ کہلوایا؟ بحث آ گے آئیگی۔

احمدخان (سوئم) کے بعد میرسمندرخان براہوئی (۱۵ اکتوبر ۱۹۹۷ء-۱۰ ایمبر ۱۲۷۷ء) حاکم مقررہوا۔اس کے دورمیں میاں یار حجم کامہوڑہ اہل وعیال کے ساتھ قلات میں پناہ لینے آیا۔میاں یار محملہوڑہ نے ایک خط معرسمندرخان کو' براہوئی'' کھا ہے۔ بیخط آج بھی دستاویز کی صورت میں موجود ہے۔اس خط کے شروعاتی جملے درج ذکل ہیں:

''حالات كەدر ہنگامەبىتۇجىي بندگاەخضورقىدى ظەھوردىدە وَ آوارگى باكەدركومىتانى كشيدە وزېر باكەاز دست بروبى چشيدە تادم واپس ازيادنخوابدرفت بروبى يك چندكەاي مشت پراگندە رانز دخود جائى داد بود......'(٨)

عبداللدغان براہوئی (۲۰ سمتبر ۱۷۱۷ء-۱۱ فروری ۱۳۷۱ء) براہوئی قوم کا حاکم ہوا۔جو براہوئی قوم کی تاریخ میں شہباز کو ہستان عقاب کو ہستان عبداللہ خان قہار شیر براہوئی کے نام سے معروف ہوا۔عبداللہ خان براہوئی نے قدہار پر دوسرے حملے کے دوران قدہ ہارجاتے ہوئے ایک جگہ پر کیمپ لگایا۔ رات کے وقت اپنے سر داروں اور فوجیوں سے حملے کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ایک عام بھل کے دوران کچھ مشغلہ بھی ہوا۔ کسی سر دارنے خان عبداللہ خان سے پوچھا کہ' براہوئی قوم کے لوگوں کی جنگی خصوصیات کیا ہیں؟'' توعبداللہ خان نے مسکرایا پھر تھوڑی دیر بعد شاعرانداندیں براہوئی زبان میں براہوئیوں کی جنگی خصوصیات بتاتے ہوئے کہا کہ:

ر اَ مُحْسِرُ نَا لُوپِ شَالِ نَنَا تَوْصِ ءِ تا ـــَـــَارُ اَ اِ براتم زغم ءِ کشار گُرُا گُھوس ۽ تاـــَــَار اِ اِ

ترجمہ: میرکی ٹوپی اورشال کی قمیص ہےان کی ۔ جب تلوار نکا لتے ہیں تو پھر گھسان کی جنگ لڑتے ہیں۔

حیسا کہ عبداللہ خان نے با قاعدہ براہوئی یا کسی اور زبان میں بھی بھی شاعری نہیں کی ۔ کیونکہ اس کی ساری زندگی ہمیشہ میدان جنگ اور دشمن سے برسر پرکارر ہنے میں گزری۔اس کی طبیعت میں ہمیشہ جنگلیں لڑنا وشمن سے میدان جنگ میں مقابلہ کرنااور اس پر فتح حاصل کرناتھی کبھی کبھار مزاحاً یا سنجیدہ اوقات میں براہوئی زبان میں پچھ محاور سے اور شاعر انہ جملے یا فقر سے کہتا تھا۔ پچھ قلہ کاروں نے عبداللہ خان براہوئی کے نام بلوچی شاعری منسوب کی ہے مثلاً:

· ' كوہنگ ءِ كوہينءَ قلات

کسّ ءِ پت ءِمیراث نہ اِنت

ما پیسگارال کپتگن .....!

تحقیق سے پیۃ چلا ہے کہ بیا شعارعبداللہ خان قہار براہوئی کے نہیں ہیں بلکہ ماضی قریب کے کسی بلوچ شاعر کے ہیں اور شعر کو قصداً عبداللہ خان براہوئی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے کہ اس کے براہوئی قومی شخص کو بلوچ میں تبدیل کیا جائے اور لوگوں کو باور کرایا جائے کہ عبداللہ خان براہوئی خود کو بلوچ کہ کہ اس کے براہوئی تاعری کے حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ:

'' کچھ ہلوچ ساز براہوئی ٹکسال اعلیٰ حضرت خان عبداللہ خان شہباز وفاتح کو ہستان شہید سے ایک شعز' کو ہنگ ءِ قلات''منسوب کرتے ہیں مگراس کی بھی میرمٹھا خان مری جیسے جید بلوچ عالم'مستند دانشورومحقق نے واضح تر دیدکرتے ہوئے اس شعرکوایک بلوچ شاعر (غالباً رحم علی مری مرحوم ) کا قرار دیا ہے اور دلیل میں ککمل شعرکا تذکرہ کیا ہے۔۔۔۔۔''(۱۱)

فقیراللدشاہ علوی (۱۰۰۱هر ۱۹۵۵ه ) اپنے دور کے نامور عالم دین بزرگ اور ولی اللہ ہوگز رہے ہیں ۔جن کامزار شکار پورمیں آج بھی عوام کی تو جہ کامرکز بنا ہواہے وہ ۱۱۲ اھر ۲۸ کے ا میں حج کی سعادت حاصل کرنے گئے۔اُن دنوں مکران (بلوچستان) میں ذگری فرقہ میں غیراسلامی رسومات اور عقا کدز وروں پر تھے۔اس لیے فقیراللہ شاہ علوی نے ۱۲ جمادی الاولی ۱۲۲ اھر ۱۹۱ پریل ۸ ۱ء بروز بدھ حضور کو نین سائٹ ایک ہے مزار مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر ذگریوں کو دینِ اسلام کے راستے پڑ ممل کرنے کے لیے ایک قصیدہ پڑھا۔ اوران کو ہدایت کے لیے دعا کی قصیدہ پڑھنے کے بعداس پر الہام وارد ہوا یعنی حضور کو نین سائٹ ایک ہی نے اسے خواب میں دیدار کروائے کہا کہ ذگریوں پر ''عبداللہ خان براہوئی قلاتی'' کی اولا دی توسط سے غلبہ ہوگا۔ پھر انھوں نے ایک خط عبداللہ خان براہوئی کے بیٹے میرمجت خان براہوئی کے نام کھا اور اپنامد عابیش کیا۔ اس خط کا مختصراً اقتباس درج ذیل ہے۔

فقیرعبداللدشاہ علوی کے اس خطہے کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ:

- ۔ عبداللہ خان براہوئی ثوم اور پاکتان کاوہ واحد حاکم ہے جس کا پورانام سرور کونین ساٹھ آپیج کے زبان مبارک پرآیا ہے۔
- ۲۔ حضورا کرم اَن اُنٹی آیا بی نے عبداللہ خان براہوئی کو بلوچ کے برعکس'' براہوئی'' کہاہے اگر عبداللہ خان ُبلوچ' ہوتا توحضورا کرم سانٹی آیا بی ضروراسے براہوئی کے برعکس بلوچ کہتے۔ چونکہ وہ اصل میں براہوئی تھااس لیےاسے براہوئی ہی کہا گیا۔
  - ٣- " "براہوئی قوم" وہ واحد خوش نصیب قوم ہے جس کا قومی نام یعنی "براہوئی" بذات خود حضورا کرم النظالیا ہے نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہے۔

عبداللہ خان براہوئی کااپنے دور کے آخر میں کچھی کےمعاملے پر سندھ کے کاہوڑہ صاکم میاں نور مجھ کاہوڑہ سے بڑی خونریز جنگ ہوئی۔جس میں وہ خوداپنے سات سوجا نباز براہوئی سرفروشوں کے ساتھ جاندریھڑ کے مقام پرشہید ہوئے ادرمہر گڑھ سے سنی شوران جاتے ہوئے دوکلومیٹر کے فاصلے پر گراڑی کا قبہ (ضلع کچھی ) کے نام سے مشہور قبرستان میں وفن ہے۔

اں واقع پرغلام علی آزاد بلگرامی نے ایک قطع کہا۔جس میں'' قوم بروہی'' کے الفاظ نمایاں ہیں۔ کیونکہ عبداللہ خان براہو کی توم'' کا حاکم تھا۔اس کی شکست در حقیقت'' براہو کی قوم'' کی عبداللہ خان کے نام کے برعک'' توم بروہی'' کے الفاظ تحریر کئے ہیں۔قطعہ ملاحظہ ہو:

خدایا بهادر خان ذیثان که ساید بر درش اقبال تارک شکست آورد بر قوم بروهی مظفر شد به شمشیر پلارک خطا بش ''خان ثابت جنگ' آمد ز شاه سایه ایزد تبارک برسم تهنیت تاریخ گفتم برسم مهنیت ساطان مبارک''(۱۳۳)

عبداللدخان کے بعداس کا بیٹا میرمجت خان براہوئی (۱۱ فروری ۱۳۷۱ء – ۱۸ ) پریل ۱۳۳۲ء دوسری بار ۲۱ 'اگست ۱۳۳۷ء - ۱۹ 'اگست ۱۳۳۹ء) میں براہوئی حاکم ہوا۔اس کے دور میں نادر شاہ افشار نے ۱۳۳۹ء کوسندھ کے حاکم میاں نورمجم کلہوڑہ پر جملہ کر کے اسے گرفتار کیا اور لاڑ کا نہ لے آیا۔ ادھر قلات سے افشار نے میرمجت خان براہوئی کو بلوایا۔اس دوران نادر شاہ اور براہوئی حاکم کے مابین جو بات چیت ہوئی اور براہوئی حاکم نے جوالفاظ اور جملے کہے وہ براہوئی قوم کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں جو درج ذیل ہیں:

" پادشاه نمودندمیان نورهم کامهوژه را بجائے میرمحبت خان فرستاد که میان نورمگدرا کشته وملک سند هدا بدست خودنمانید که وعده که همراه والدهٔ شابادشاه فرموده بود به برحال گردود میرمحبت خان گفته فرستاد که ما برا همونی گاسب آدم دستگیر را نکشته ایم به برمابرا همونی این حرف عیب است و سند هدرانج گیریم که گاسب خراج نه داده ایم و ملک تمام پھی وسیوی را درخون عبدالله خان یادشاه رقم کرده به میرمحبت خان داد پس ..... ' (۱۲)

ترجمہ: بادشاہ نے میاں نورمجہ کلہوڑہ کومیر محبت خان کے حوالے کیااور کہا کہ میاں نورمجہ کو آل کر کے سندھ کواپے قبضہ میں کریں تا کہ جووعدہ بادشاہ نے تبہاری والدہ سے کیا ہے وہ پورا ہو۔ میرمحبت خان نے جواب دیا کہ ہم برا ہوئی قدی شخص کو آئیس کرتے۔ ہم برا ہوئیوں کے لیے بیعیب ہے اور سندھ کو ہم نہیں لیس گے کہ ہم نے خراج نہیں دیا ہے۔ تب علاقہ کچھی اور سیوی کو بادشاہ نے رقم کر کے عبداللہ خان کے خون بہامیں میرمحبت خان کودیا۔''

مير محبت خان كان جملوں سے واضح ہوتا ہے كہ وہ خودكو' براہوئی'' كہلاتے تھے۔اگروہ خودكو تھوڑ اسابھی' 'بلوچ' ' تضور كرتے تو ' مابلوچ' يا ' برمابلوچ' كالفاظ استعال كرتے چونكہ وہ ' براہوئی''

تھے۔اس لیےانھوں نے خودکوبڑ فیخر سے ''براہوئی'' کہا۔ جیسے رائے بہادرہتیو رام لکھتے ہیں:

''علاقتہ پھی کاعیوض خون بہاعبداللہ خان کے بحکم ناورشاہ باوشاہ قند ہار حا کمان سندھ کلہوڑہ سے ملاتھا بروقت مقتولی عبداللہ خان کے بہت اولس یعنی بقدرسات صد نفری براہو کی کا بھی

جنگ میں کام آیا تھااس واسطے زمین کچھی سے بقدر حیثیت نقصان جان وخد مات کے سر داران براہوئی کو حصد دیا گیا تھا.....'(۱۵)

میر مجت خان برا ہوئی نے کچھی کاعلاقدا پنے باپ اور سات سوبرا ہوئی شہیدوں کے تل کے بدلے میں لے کرجن قبائل میں تقسیم کیاوہ سب کے سب برا ہوئی قوم کے قبیلے ہیں۔ جن برا ہوئی قبائل

کواراضی ملی اُن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

نمبر قبيله موضع رعلاقه

ـ رئىساڑى مٹھروى

۔ رودینی رسرپرہ (طاکفہ رودین زئی) تاج

۳۔ شاہواڑی حاجی شہراورایری

۷۔ محمد حسنی گوگڑو

۵۔ لبڑی ہاگ کے قریب)

'۔ محمد شہی زردادُ ڈنڈور

ے۔ بنگلزئی گلنز (بالاناڑی)چندھر(دیھے باران)اوردوگاؤں داوگرانی اور

داڈھ بدوزئی شوران کے قریب ملے۔

۸۔ زرکزئی (زہری) گاجان کا پچھ حصہ

9\_ النَّكو كَبُرُ الْ بِعِمَاكَ نَارُى )

۱۰ گرد میرباغ ( ڈھاڈر ) ٹاکری (بالاناٹری )

اا۔ سریرہ گوگڑو کا کچھ حصہ اور تاج

11\_ ذگر مینگل لاکھتی کا پیچ<sub>ھ</sub> حصہ

۱۳ مینگل (شاہی زئی و پہلوانزئی)، محمد سنی او موضع چھتر پھلیے

رہارونی کوا کھٹے

۱۲ بزنجو بشکو اور پچھ حصہ بھا گ ناڑی میں

۱۵۔ موسیانی پٹھان

۱۲ جنگ را بوجاجنگ

ا۔ سالاڑی والووا(مٹھروی کے قریب)

۱۸ پندراڙي رام و جان او خصيل مير پور غازي لاندهي

آمبراڑی کمال اور خانو کا حصہ

۰۲- نیچاری دا بوجاجان محمد

۲۱\_ ساتکزئی کلری(بالاناژی)(۱۲)

#### بلوچ 'براہوئی قوم کی رعایا بنی

یبال اس اہم غیر هیقی بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ڈومبکی سردار کے ہاں'' دفتر شعر بلوچیاں'' ( قلمی نسخہ ) میں عبداللہ خان براہوئی کے ساتھ سات سوبراہوئی سرفروشوں کے شہادت کے واقعہ میں بلوچوں کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے۔اس میں لکھا گیا ہے کہ:

''دریں ایام مردار براہوئی میرعبداللہ خان بودومیرعبداللہ خان برملک کچھی بہمر اہ کلہوڑ ہ جنگہانمود وہلوچ و براہوئی ہر دوشنق شدہ به عبداللہ خان کیجا شدندودر جنگ تعداد ہفت صد مرد مان ازبلوچ و براہوئی بہمر اہ میرعبداللہ خان بقتل رسیدند....۔''(۱۷)

اس بیان سے دوبا تیں واضح ہوتی ہیں۔ایک بیکہ خود بلوچوں کی تاریخی روایات میں قلات کے حاکموں اور میرعبداللہ خان کو''براہوئی قوم'' کاباشندہ تسلیم کیا گیا ہے اور دوسری بات صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ''بلوج'' افظ اس قلمی نسخہ میں بعد میں درج کیا گیا ہے۔اگر سات سوکی''براہوئی فوج'' میں کوئی ایک بھی بلوچ سپاہی شہید ہوتا تو میر محبت خان براہوئی ضرور کچھی کی اراضیات میں سے پچھان کے لوا تقین کو دے دیتا چونکہ سب کے سب براہوئی قوم کے بہا درنو جوان تھے اور ان ہی کے ورثا ء کو پچھی میں اراضی لمی۔

بابائے براہوئی' عبداللہ خان براہوئی کے شہادت کے واقعہ میں ایک بھی بلوچ کی موجود گی کو شاہنے نہیں کرتا بلکہ انھوں نے بلوچوں کو براہوئیوں کامخالف اور قاتل قرار دے کر کاہوڑوں کا ساتھی قرار

دیاہے۔وہ لکھتاہے کہ:

کچھی میں عبداللہ خان شہباز کو ہستان نے کلہوڑ ہ حکومت کے خلاف جتنی لڑا ئیاں لڑیں'ان میں رنڈ ڈوکلی اور گسی وغیر ہ بلوچ قبیلوں نے کلہوڑ ہ حکومت کا ساتھ دیے کر باروز کئی پیٹھان وغیر ہ کلہوڑ ہ حکومت کے امیروں کی قیادت میں براہوئیوں سےلڑ کر داد شجاعت پائی تھی۔اس طرح گویا کہ ان جنگوں میں براہوئی' بلوچوں کے اور بلوچ براہوئیوں کے قاتل رہے ہیں۔۔۔۔۔(۱۸)

بابائے براہوئی کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ بلوچوں کا جتوئی قبیلۂ کاہوڑوں کے ساتھ ل کرعبداللہ خان براہوئی کے خلاف لڑے تھے۔اس سلسلے میں ایک محقق ککھتا ہے کہ: ''جتوئی کلہوڑوں سے مل کرمیرعبداللہ خان قلات کے خلاف لڑے۔...۔'(19)

اس سے بیاب واضح ہوتی ہے کہ عبداللہ خان براہوئی کا کلہوڑوں کے خلاف لڑائی میں ایک بھی بلوچ 'براہوئی حاکم کی طرف نے بیں لڑا بلکہ اس کے برعس سارے بلوچ قبائل کلہوڑوں کے ساتھ ل کر براہوئی کی طرف سے کہوڑوں کے خلاف جنگ میں' بلوچوں'' کام ناحقا کق کے ساتھ ل کر براہوئی کی طرف سے کہوڑوں کے خلاف جنگ میں' بلوچوں'' کام ناحقا کق کے منافی ہے کیونکہ ڈومکیوں کا بلوچوں سے منسوب قدیم بلوچی شاعری' دفتر شعر'' میں ذکری نہیں ہے اوروہ غیر بلوچ ہیں۔ بعد میں کی ڈومکی شاعر نے ڈومکی قبیلہ کا نام'' دفتر شعر'' میں درج کر کے خود کو اعلی تصور کروانے کی کوشش کی ۔ جس طرح میر خدا بخش بجارانی مرکی کھتے ہیں:

''۱۱اور ۱۹ ویں صدی کے شاعروں نے بھی اس نظم میں ردوبدل کرنے کی کوشش کی جس کا ثبوت یہ ہے کہ قبیلہ ڈوکل کے کسی شاعر نے اس قبیلہ کورندوں میں اعلی رتبہ دیا جو صریحاً غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ میر چاکررنداوگو ہرام لاشاری کے دور میں جو بلوچ قبائل ان کے ساتھ تھے ان میں ڈوکلی کا کہیں بھی ذکر نہیں ۔ چونکہ بلوچوں میں عام دستور ہے کہ ہرایک فردیا قبیلہ اپنے آپ کورند بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہندا ڈوکلی شاعر نے بھی اس جذبہ کے تحت اس قبیلہ کا نام ابتدائی قبائل میں شامل کر دیا۔ میر جلا لھان کی سرکردگی میں جب ۴ مسمحنلف قبیلوں نے سیستان اور پھر بعد میں مکران کی طرف کوچ کیا تو اس وقت موجود بہت سے دیگر قبائل مثلاً ۔۔۔۔ ڈوکلی ۔۔۔۔۔ وفیل کن جنگ کے بعد کے زمانوں میں ہوئی ۔۔۔۔۔ '(۲۰)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈومکیوں کے ہاں موجود'' وفتر شعر'' قدیم نہیں بلکہ اُنیسویں صدی عیسوی کے بعد کھی گئی ہے جس میں عبداللہ خان برا ہوئی کی طرف سے کلہوڑوں کے ساتھ جنگ میں بلوچوں کا ذکر درج کیا گیا ہے۔

ہتورام واضح طور پر پیھی کی اراضیات کوصرف برا ہوئی قوم کے قبائل میں تقسیم کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ:

''علاقہ پھی کاعیوض خون بہاعبداللہ غان کے بحکم نادرشاہ بادشاہ قند ہار' حا کمان سندھ کلہوڑہ سے ملاتھا۔ بروقت مقتولی عبداللہ غان کے بہت اولس یعنی بقدرسات صدنفری براہوئی کا بھی جنگ میں کام آیا تھا۔اس واسطے زمین کچھی سے بقدر حیثیت نقصان جان وخد مات کے سرداران براہوئی کوحصہ دیا گیاتھا جوز مینات تھسم براہوئی میں آئے ان سے خان صاحب کچھ مالینہیں لیتے ہیں۔۔۔۔'(۲۱)

دراصل عبداللدغان براہوئی کے قل کے واقعہ سے پہلے کچھی کاعلاقہ سندھ کے جغرافیائی حدود میں تھا جس پرمغل اور کلہوڑہ حکمرانوں کا دسترس تھااس سارے علاقے میں آباداقوام مع بلوچ' سندھ حکومت کے ماتحت تھے۔ جیسے کہ ایک مؤرخ تحریر کرتا ہے کہ:

> ''اول ملک ......... پر باروز کی افغان قابض ہوئے' بلوچ ان کے ماتحت ہو گئے۔ بعدان کے کلہوڑہ والٹی سندھ کچھی پر قابض ہوا تب بلوچ ان کے ماتحت ہوئے .....۔''(۲۲)

ان حکومتوں کے دورمیں بلوچ قوم کابراہوئی حکمرانوں سے کوئی سرو کارنہ تھا جب کچھی کاعلاقہ میر محبت خان براہوئی کوملاتو تب سے پہلی مرتبہاس علاقے کے اقوام مع بلوچ 'براہوئی حکومت کے زیر سابیآ گئیں اوران کی رعایا اور راج بن گئے ۔ جیسے کہ ہتو رام تحریر کرتا ہے کہ:

''جب کچھی کامہوڑہ سے خان براہوئی کولمی تب بلوچ لوگ بھی ان کے ماتحت ہو گئے ..... (۲۳)

وه آ گےلکھتاہے کہ:

'' جب کچھی محبت خان کول گئ تھی تب سر داران بلوچ چنانچیر ندومکسی ولاشاری و دیناری وڈوکلی وغیرہ جوزیر تحت میاں صاحب کلہوڑہ کے رہتے تھے خان صاحب والیے قلات کے ماتحت ہو گئے۔۔۔۔۔۔۔''(۲۴)

اب بھی براہوئی سرداراورنواب چھی طرح جانتے ہیں کہ بلوچ ان کی رعایارہ ہی ہے اور براہوئی ان کے حاکم سے اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ جناب ذوالفقار علی ہھٹؤ سابق وزیر اعظم پاکستان • کے کلفٹن کراچی کے اپنے بنگلے میں بلوچ سان کے قابکی عمائدین سے ملاقات کرر ہے تھے۔ اس ملاقات میں چیف آف سراوان نواب غوث بخش رئیساڑی شہید بھی تشریف فرما تھے۔ کھٹوصاحب نسلاً ایک بلوچ سردار سے مخاطب ہوکر بوچھا کہ آج کل براہوئی قوم کی اصل نسل کے متعلق بڑی بڑی باتیں ہورہی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟''
تونسلاً بلوچ سردار نے بھٹوصاحب کے جواب میں کہا کہ'' جناب اس بات کارئیساڑی صاحب سے پوچھیں کہ جوسب سے بڑا براہوئی ہے''۔

بھٹوصاحب نے رئیساڑی صاحب سے بوچھا کہ:

"آپاسبارے میں کیا کہتے ہیں؟"

تونواب رئيساڑي صاحب يوں گويا ہوئے:

'' بھٹوصاحب آپخوانخواہ کج بحثی سے کام لے رہے ہیں میں اس بارے میں صرف اتنا کہنے پراکتفا کرتا ہوں کہ برا ہوئی بلوچ تان کے حاکم رہے ہیں اور دوسرے (یعنی بلوچ) اس کی رعایاتھیں ....۔''(۲۵)

اے ڈبلیوہیوگز مریوں کے بارے میں لکھتاہے کہ:

"مری برا ہوئی خان قلات کی رعایا ہیں۔"(۲۲)

کیم جنوری ۲ ک۸۱ء کے دن قلات کے شاہی دربار میں ایک بڑی'' کینی دربارلگا۔ جس میں نسلاً بلوچ اور براہوئی سرداروں کا براہوئی حاکم کے ساتھ نصفیہ کرنامقصود تھا۔ اس اہم دربار میں ایک بڑی' دگوئی' ایعنی دربارلگا۔ جس میں نسلاً بلوچ اور براہوئی سرداروں کا براہوئی حاکم میرخدادادخان براہوئی انگریزوں کی طرف سے بین خان مین کل سردار اللہ ڈندگر دُ شادی خان بنگلزئی' سردار مجرسیدخان مجرشبی' جندہ خان شاہواڑی' وغیرہ اور بلوچ تمنداروں میں سے امام بخش تمندار مزاری' جمال خان تمندار لغاری' سکندرخان تمندار کھوسہ غلام حیدرخان تمندار لنڈ' میزن خان تمنداردر یشک مجرمیسوخان نیکائی' گامن خان سوتو تمندار مری' گھورخان سرتمندار گھی' نہال خان مقدم لوہارانی مری اور دوسر ہے شریک ہوئے۔ اس دوران براہوئی حاکم نے فرما یا کہ:

" بحق سر دار مقد مان مری ٔ سر داران ومقد مان مری قدیم ہے تم بهارااولس اور راج ہو.....(۲۷)

براہوئی حاکم کے جواب میں نہال خان مقد مان مری نے کہا کہ:

"تم ہمارے حاکم ہو ہم تمہارے راج ہیں" (۲۸)

اسى طرح بكى كوبھى برا ہوئى حاكم اپنى رعايا قرار دياہے۔ ہيوگر لكھتاہے:

" كُلِّي .....كوخان قلات ..... يني رعا يا سجهتا تها ..... " (٢٩)

### برا ہوئی تومی حکومت کامعراج

۰۲ 'اگست ۲۹ کا اونصیرخان براہوئی قلات میں براہوئی حاکم بناجو براہوئی قوم اور تاریخ میں' خان اعظم خان نصیرخان نوری براہوئی'' کے نام سے جانے پیچانے جاتے ہیں۔ براہوئی آخیس اپنا' دعظیم خان'' دعظیم ہیرو'' اور' دعظیم حاکم'' قرار دیتے ہیں۔اس نے براہوئی حکومت کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ کی علاقے فتح کر کے اپنی حکومت وسیع کی جس کی وجہ سے اس کی حکمرانی کی طاقت افغانستان' ایران' ہندوستان' پنجاب' سندھ اور پیٹا ور تک تسلیم کی جانے گئی۔

بہت سے اصلاً بلوچ مؤرخ خان نصیرخان اوراس کی حکومت کو برا ہوئی قرار دیتے ہیں۔ جیسے کدایک بلوچ قلمکارتحریر کرتا ہے کہ:

''نصیر نے برا ہوئی ریاست کو متحکم بنیاد مہیا کی .....اس کا دور خانی کا دور زریں اور برا ہوئی تاریخ کا نقط معراج تھا....۔''(• m)

خان اعظم خان نصیرخان نوری براہوئی'خان بننے سے پہلے اس کے بھائی ایلتا زخان (جوایک ماں سے تھے) کا میرمحبت خان براہوئی (جوسو تیلی جتی مال سے تھا) سے حکومتی مسائل پرنزاع پیدا ہو گیا تو میرمحبت خان نے ۱۷۳۳ء کے اوا خرمیں ان دونوں بھائیوں کو قلات سے مستونگ منتقل کیا ۔اس طرح نصیرخان اور ایلتا زخان اپنی مال کے ساتھ مستونگ میں رہنے لگے۔اس دوران میرنصیرخان نے ایک بندوق اپنے بڑے بھائی ایلتا زخان کو تھنے میں پیش کی ۔جس پر حسب ذیل الفاظ سونے کی سیاہی سے تحریرتھی ۔

"تحفه برائے برادرم میرایلتا زخان براہوئی۔" (۳۱)

خان اعظم نصیرخان نوری براہوئی جب حاکم ہے تو براہوئی قوم میں اسلامی شرعی نظام نافذ کرنے کا اقدام کیا۔ کیونکہ قلات کے اردگرد جہلا وان اور آس پاس کے براہوئی قوم میں اسلامی شرعی نظام نافذ کرنے کا اقدام کیا۔ جس کے شروعاتی جملے حسب ذیل ہیں۔ روایات اور رسوم رواج پاگئی تھیں۔اس لیے انھوں نے'' ہدایت نامہ براہوئی'' کے نام ہے ایک فرمان جاری کیا۔ جس کے شروعاتی جملے حسب ذیل ہیں۔

''هم عالی شد آ نکه سرکردگال وسائر مرد مال ایلات برا هوئی جهلا وان ومردم سکنائے رودین جووسوراب وگدر شکے ونال وڈھوخضداروزیدی وکرخ و چکو باغبانہ وزہری و پندران وغیرہ ....۔''(۳۲)

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خان نصیر خان' ہدایت نامہ برا ہوئی' میں درج شدہ علاقوں کے لوگوں کو برا ہوئی کہااور لکھا ہے۔اگروہ بلوچ ہوتے تو آھیں برا ہوئی کے بدلے بلوچ لکھوا تا۔ یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ بلوچ پرست ککھاری مذکورہ بالاہدایت نامہ برا ہوئی کے شروعاتی جملوں کوجن میں لفظ برا ہوئی درج ہے ضبط تحریر میں نہیں لاتے یا برا ہوئی کے بدلے بلوچ لفظ تحریر کرکے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بیش کرتے ہیں۔جوایک بہت بڑی تاریخی خیانت ہے۔

براہوئی فوج کاذکرتو میرقمبر میر میر واور میرعمر شہید کے دور میں ملتا ہے لیکن با قاعدہ" براہوئی فوج" کومیر بجارخان براہوئی نے ترتیب دی جس کوجدگالوں کے خلاف استعال کیااور فتح یا بی کے بعد سارے علاقے کو براہوئی قوم کے قبیلوں میں تقسیم کیا۔ جنہوں نے جنگ میں اہم قربانیاں دی تقسیں اس کے بعد میر احمد خان سوئم جسے براہوئی قوم کے قبیلوں میں تقسیم کیا۔ جنہوں نے جنگ میں اہم قربانیاں دی تقسیں اس کے بعد میر احمد خان سوئم جسے براہوئی فوج" کی بنیا در کھی ۔ اس نے براہوئی فوج کوسی کے باروز ئیوں کے خلاف سترہ باراستعال کیااور فتح یاب ہوا۔ اس طرز پر پھر میر محراب خان اول براہوئی اور سمندرخان براہوئی نے بھی ''براہوئی فوج" کو بین کے باروز ئیوں کے خلاف سترہ باراستعال کیا اور فتح یاب ہوا۔ اس طرز پر پھر میر محراب خان اول براہوئی نوج کس کے باروز ئیوں کے خلاف سترہ باراہوئی حالم بنے تو انہوں نے خاص طور پر" براہوئی فوج" کو اور بارو" جسے میں امن وامان کی صورت حال پر کنٹرول اور انتظامی صورت حال کی نگرانی کرنے پر معمور تھا۔ دوسراد ستہ ''ہکیو خلیو" لیعنی '' کیڈو اور مارو" جسے عرف عام میں" دستہ چھپاو" (چھاپیہ مار/گوریلادستہ ) بھی کہتے تھے مجمر سردار بلوچ 'عبداللہ خان براہوئی خوج" براہوئی فوج" قرار دیا ہے وہ لکھتے ہیں:

''• ۳۷ء میں ........کاہوڑہ جرنیل نے عبداللہ خان سے جنگ وجدل شروع کی۔اس نے کوچ کیااور قلعہ کرند (کرند )مبارک خان سے قبضہ لیا جہاں اساعیل براہوئی کوشکست ہوئی اور کاکٹر براہوئی مارا گیا۔ براہوئی فوج کا کچھ حصہ پسیا ہوا۔...۔ (۳۳)

خان اعظم خان نصیرخان نوری اپنی نوح کو''برا ہوئی نوح'' کے نام سے پکارتے تھے۔اس حوالے سے گی دستاویزی اور تاریخی شواہد موجود ہیں۔اس حاکم نے پہلی بارا فغانستان اورایرانی کومتوں کی نوح کی طرح برا ہوئی نوح کی بنیادر کھی۔ ۱۷۸۳ء میں سید سلطان والی مسقط اپنے بھائی سے شکست کھا کرخان اعظم کے ہاں بھاگ آ یا۔ان دنوں میں گوادر کاعلاقہ''برا ہوئی حکومت'' کے جغرافیائی حدود میں تھا اوراس پرمیر داد کریم میرواڑی برا ہوئی گورزمقررتھا۔میر داد کریم برا ہوئی نے ایک خطاب نے بیٹے کو کھا۔جس میں خان اعظم نصیرخان نوری برا ہوئی نے ایک جگہ اپنی فوج کو' برا ہوئی فوج'' کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ملاحظہ ہواس خط سے کچھا فتباس:

براہوئی فوج کی تقبیم دستہ سراوان اور دستہ جھلاوان کے نام ہے رکھی۔ دستہ سراوان کو تین حصول ایک دستہ رئیساڑی دوسرادستہ شاہواڑی اور تیسرادستہ بنگلوئی میں شاہر کیا ہے۔ دوسرادستہ جھلاوان کو بھی تین حصول میں ایک دستہ نہری دوسرادستہ مینگل اور تیسرادستہ گئی پڑتھیم کیا۔ اس دستہ میں بلوچ قوم کے دوقبیلوں گئی والا شاری کو بلیص ہوگئی میں شاہر کیا ہے دہ دوسرادستہ جھلاوان کو جھول کی تعداد بارہ ہزار چھرہ بچاس تھی۔ جس میں رنڈ گئی اور لا شاری قبیلوں کے فوجیوں کی تعداد اکیس سوتھی جو براہوئی فوج کے حصول کی کل فوجیوں کی تعداد بارہ ہزار چھرہ بچاس تھی۔ جس میں رنڈ گئی اور زہری جو بلوچ کے برعکس براہوئی فوج سے اس کے علاوہ اس فوج سے جس کم تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سراوان اور جھلاوان کے دونوں دستوں کے بڑنے فوجی کمانڈریار بہنمار کیساڑی اور زہری جو بلوچ کے برعکس براہوئی تھے۔ اس کے علاوہ اس فوج سے براہوئی والے میں براہوئی والے میں براہوئی والی کے سب براہوئی ایک مقررہ تھے۔ جن میں میرواڑی تین سو قمبر اڑی پچاس ذرمینگل آٹھ سو گرگناڑی ایک سو قلندراڑی ایک سو سواوررود بنی کے دوسوفو جی شامل سے۔ (۳۵) براہوئی فوج کے سارے بڑے جہدوں پر اہوئی مقررہ تھے۔ جسے کہ بتورام تحریر کرتا ہے کہ:

'' ملاز ماں عملہ خان صاحب جوا کثر اقوام براہوئی سے ہوتا ہے غم شکر میں اپنی اپنی قوم (یعنی براہوئی قوم کے سردار) کے ساتھ حصد دیا کرتے تھے۔ دوم ایک ہزار نفری ہمیشہ بخدمت بادشاہ حاضر رہا کرتے تھے۔ جس کوسان کتے تھے۔ اس ایک ہزار نفری کو بھی سردار ان براہوئی بموجب پیمانہ بالا آپس میں تفریق کرتے تھے۔۔۔۔۔'(۳۷) خان اعظم نوری نصیرخان نے بلوچوں کو ہمیشہ براہوئی سرداروں اور فوج کے ماتحت رکھا اور ان کے لیے علیحدہ'' بلوچی فوجی دستہ' قائم نہیں کیا جیسے کہ اس سلسلے میں ہتو رام کھتے ہیں: ''بلوچوں کا خاص علیحدہ دستہ نہ رکھا۔'' (۳۷)

بلوچ فوجیوں سے براہوئی فوجیوں کو یہاں تک ممیز رکھا جاتا تھا کہ براہوئی فوجیوں کو گندم کا آٹاملتا تھااور بلوچوں کو صرف جوار کا۔ (۳۸)

نصیرخان نوری کے دورمیں دوبراہوئی فوجی نوجوان کچھ بلوچ اسکاؤٹس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ براہوئی حاکم نے ایک براہوئی کے بدلے چار بلوچ اسکاؤٹس' دوبراہوئیوں کے بدلے آٹھ بلوچ قتل کروائے کیونکہ ایک براہوئی کی قدر چار بلوچوں کے برابرتھی۔

براہوئی حکومت کے دوران جب قلات کی میں دربارلگتا تھا تو براہوئی حاکم کے ساتھ دائیں بائیں اور سامنے جوہر داروز بڑا مراءاور قبائلی معتبر اور حکومت کے منصب داران بیٹھتے تھے ان کے لیے علیحدہ علی ہے۔ میراحد خان سوئم (۱۲۲۷ء تا ۱۹۵۷ء) کے دور سے با قاعدہ چلا آ رہا تھا۔ جب براہوئی قوم کا نامورحا کم خان اعظم نصیر خان نور کی براہوئی حاکم بنا تواس کے دور میں سلطنت کے حدودہ سیح تر ہوگئیں۔ اس طرح غیر براہوئی قبائل بھی براہوئی قوم کی رعایا بن گئیں۔ ان کے سرداروں اور قبائلی زعما کے لیے بھی نشسین مختص کی گئیں۔ لیکن براہوئی قبائل بھی براہوئی قوم کی رعایا بن گئیں۔ ان کے سرداروں اور قبائلی زعما کے لیے بھی نشسین مختص کی گئیں۔ ایک براہوئی قبائل بھی براہوئی قوم کی دربار کا انقشہ یا خاکہ یوں نشستوں میں کوئی فرق نہیں آ یا۔ براہوئی حکومت کے دربار کا انقشہ یا خاکہ ہو:

''خان میر خدادادخان کے دربار میں قبائلی سر داروں کی نشستیں جس انداز سے مقرر و متعین تھیں اس میں برا ہوئی سر داروں کا ایک مخصوص مقام تھا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آیا خوانین سلف کے درباروں میں بھی نشستوں کی بہی صورت تھی یا نہیں ۔ لیکن انگریزوں کی آ مد کے بعد سے طریقہ دار نجر ہا۔ اس میں قبائل سر دار خان کے دربار میں ایک مستطیل کی صورت میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک قطار میں خان اوران کے پیچھیان کے وزیر مصاحبین خان کے دائیں طرف سر داران سراوان بشمول رند ڈوم کی مری 'بھی اور خاران اور با نمیں طرف سر داران برا ہوئی ہے ماصلہ پر سر داران دستہ خاص جن کو بعد میں انگریزوں نے سر داران برا ہوئی کے نام سے مشہور کیا۔ سر داران برا ہوئی کے سامنے احمد نکی شہز ادے بیٹھتے اور پیچھے خان کے چو بداراور ملاز مین خاص کھڑے رہتے تھے۔۔۔۔۔'(۴۰)

بابائے براہوئی'گل خان نصیر کے برعکس اصل براہوئی حکومت میں دربارعالیہ میں نشستوں'عہدوں اورامراء کی حیثیت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ براہوئی حکومت میں اعلیٰ مشاورتی کونسل جے ''مجلس شوریٰ'' بھی کہتے ہیں میں ایک بھی نسلاً بلوچی سرداز نہیں تھا۔اس بارے میں وہ تحریر کرتا ہے کہ:۔

```
"برا ہوئی کا نفیڈریی" بھی کہا جاسکتا ہے۔اس کی تشکیل بول تھی۔
                                                                                           ا - چيئر مين ُبرُا 'معتبرُ حال احوال لينے والا 'اقتدار کی نشانی خان آف قلات۔
                                                                                                                          ۲_آ خوندصاركح محمد وفتح محمد ـ وزيروكيل ـ ـ
                                                                                                                       ٣- آغاولپرش نائب عبدالرحمن _ نائب کچھی
                                                                                           ٣- ملامهم على وپسرس صالح محمد وفتح محمد - داروغه بائے محال قلات وخراسان -
                                                                                                                                       ۵_ملابر فی پسرش شهغاسی
                                                                                                                             ۲_میرچھیرخان ایلتا زئی مصاحب_
                                                                                                                          ۷۔میرمرادعلی خان ایلتا زئی مصاحب
                                                                                                                             ٨_ميرسعيدخان ايلتا زئي مصاحب_
                                                                                                               9_سر دار ملاڅمه خان رئيساني سر دارسراوان مصاحب_
                                                                                                    • ا _ میر زرک و پیرش میر پوسف خان سر دار جھالا وان مصاحب _
  یہاں بیوضاحت کرناضروریمعلوم ہوتاہے کہ پہلاڅض خودخان کا ہے۔ دوسرے چار، خان صاحب کے وزیراوروکیل ہیں یاحکومت کے ملازم' جن کوان کی معاملة نجی کی بنیادیر
      براہوئی کا نفیڈر لیمی بابراہوئیمجلس شوریٰ' میں شامل کیا گیا تھا۔اس طرح تین شخصیات جھتا آئھ نمبروں تک وہ ہیں جوخان خیل ہیں یامیرواڑی ہیں یاخان کے قریبی رشتہ دار
ہیں۔دوسرے دوشخصیات (آخری) سراوان اور جھلا وان کے سر دار ہیں۔مطلب کہان دس شخصیات میں سے ایک بھی بلوج نہیں ہے۔اگر براہوئی اور بلوچ ایک ہوتے ' تو بلوچوں
                                کوبھی خان صاحب اپنے مشاورتی کونسل میں شامل کر لیتے مگرمعروف بلوچوں میں سے ایک بھی نام اس فہرست میں درج نہیں ہے۔...'(۱۴)
                                                    یا ائے براہوئی' گل خان نصیراوربعض دیگر لکھاریوں (جو براہوئیوں کوبلوچ بنانے میں مصروف عمل ہیں ) کے بارے میں رقمطراز ہیں:
    ''وہ گروہ(لینی بلوچ)جو بردارکثی (بلوچوں کی تیں سالہ جنگ کی طرف اشارہ) کےعلاوہ اورکوئی خاص روایت' ثقافت اورتواریخ کاما لکنہیں ہے مجسوں کیا کہا گراسی طرح
 براہوئی قوم کے روش ضمیر' دانشور ومحققوں نے اپنے احساس کے جذبہ سے اپنی اسانی' ثقافتی' روایتی تاریخی اور دوسری اقدار کو جانا' اور بالخصوص اپنے لیم مخصوص کیا اور خود کوہم (یعنی
  بلوچوں) سے علیحدہ کیا قرار دیا۔ تو ہمارے لیے کچھنیں بچے گا۔ کیونکہ میں قوم ان (براہوئیوں نے )لوگوں نے کیااورکہا۔ ہمارے قومی اقدار،ان کے کارناموں کی بہ دولت جی کا
                                                  ہے۔ابضروری ہے کہان (براہوئیوں) کا مقابلہ کریں تا کہ ہم صرف قومی اقدار کے طور پرسلامت رہیں .....، '۔(۲۲)
                                                                                                                                            بابائے براہوئی آ گےرقمطراز ہیں:
  ''ایک ناترس ایباٹولیہ موجود ہے جس نے ہروقت اور ہر کام میں براہو کی دشمنی کواپنے ایمان کا حصہ بنایا ہے اور ہر جگہا پنے اس اقدام سے بیچھے نہیں ہٹا۔اس لیےوہ
                                                                                                                                      بہت جھوٹ بولتا ہے....۔
                       وہ نہ خدا کے سامنے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ڈرتا ہے اور شرم وحیامحسوں کرتا ہے ۔ یقیناا لیسے بہادروں کے لیے فارسی میں کہا گیا ہے کہ:۔
                                                                                                                     ''چەدااوراست دز دے كەبكف چراغ دارد''
                                                                                                    مگر ہٹلر کے جھوٹے پروپیگیٹڈہ ہاز اور گوبلز کے پہنفسانی اولا دجو۔
                                                                اس طرح کے اور دوسرے ہزاروں جھوٹ بولنے کی عبادت میں مصروف معلوم ہوتے ہیں۔
                       حبوث کی ٹانگیں اور ہاتھ نہیں ہوتے ۔ بیج بیوٹ بولنے اور حرام کالقمہ لینے میں اپنی صحت اور سلامتی نصور کر کے مصروف ہیں .....' ۔ (۳۳)
                                                       سندھ اور بلوچتان کے نامورمؤرخ اور محقق میررجیم دادخان مولائی شیرائی بھی ایسے مؤرخوں کے متعلق لکھتاہے کہ:۔
             ''سابق بلوچیتان میں براہوئی کی تعدادزیادہ ہےاورحکومت بھی خوانین قلات (یعنی براہوئیوں) کی تھی مگر حریفوں (یعنی بلوچ ذہنت کےمؤرخین ) نے اس خطہ پر
  نام''بلوچتان'' رکھا۔اس طرح براہوئی مشاہیر'جنھوں نے تاریخ میں سنہرے کام انجام دیۓ،ان شتم ظرف مؤرخین نے اُن کوبراہوئی کے بجائے''بلوچ'' کھاہے۔جس طرح
                                                                                                                     افغانوں'' کوروھیلہ کے نام سے کھاہے ۔۔۔۔۔
                                                                 اگرتاریخ کابیجال ہے توایک ادیب یامؤرخ براہوئیوں کوڈوھونڈیتو کہاں ڈوھونڈے؟.....'(۴۴)
                                                        براہوئی زبان کے نامور قا درالکلام اورانقلا بی شاعر جو ہر براہوئی'ا یسےمؤرخوں کی تاریخ نولیں کے متعلق ایک شعر میں کہتا ہے کہ:
                                                                                     تاريخ
               ورق
                                                                                                                  ہوغا
                                        10
                                                                                       ĩ
                                                                                                                 تاريخ
        يرو(۵۷)
                                       تہاریں
                                                                 تالان
                                                                                                                                       کل تاریخ کا ہرورق رویا
                                                                                                                                کہ تاریخ پر تاریکی طاری ہوگی۔
```

''الف: براہوئی کا نفیڈر لیی: بیرو منظیم ہے جوقلات کی حکومت کو تخصی و ذاتی بادشاہی کے برعکس عوامی حکومت کی حیثیت دی تھی' وہ ایک کام کرنے والی کمیٹی پرمشتمل تھی ۔جس کو

وُروغاتِ پُجُ کیسہ تاریخ پُجُ شہیداتا وِرِّے گُلم کیسہ نی(۲۹)

ترجمه: تاریخ ملیں جھوٹے شواہد کواکٹھا کر کے شہداء کا خوں پیلتے ہو۔

احمد شاہ ابدالی نے ۱۲ – ۱۲۳ء میں ہندوستان میں مرہٹوں اور سکھوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تواس نے قلات کے براہوئی حاکم کوبھی مدد کی اپیل کی۔ براہوئی حاکم براہوئی فوج کے میں ہزارسپاہ کے ساتھ ہندوستان گیا جس میں صرف دو ہزار بلوج سپاہ شامل تھے۔ براہوئی فوج نے وہاں پرکٹی ایک فقوحات حاصل کیں۔ اس جنگی مہم کی تفصیل علامہ قاضی نور محمد گنجا بوی خود اس جنگی مہم میں براہوئی حاکم کے ساتھ تھے۔ نامہ تحفظہ انھیر' (منظوم ) کے نام سے ایک کتاب میں کھی نور محمد گنجا بوی خود اس جنگی مہم میں براہوئی حاکم کے ساتھ تھے۔

علامه گنجابوی نے اپنی اس کتاب میں برا ہوئی اور بلوچوں کوالگ اپنے اپنے ناموں ہے ککھ کراخیس علیحہ ہ اور مختلف قوم قرار دیا ہے۔مثلاً:

"براهوئيال وبلوحيان تمام" (٧٦)

جبال برا موئى قوم كے قبيلوں اورلوگوں كاذكر مقصود تھا وہاں شاعر نے با قاعدہ ان كو' برا موئى'' كہاہے۔مثلاً:

''ا۔زسرکردہائی براہوئیاں سرابانیاں ودگرجہلباں

۲ ـ همه سروران براهوئيال سرابانيال ودگرجهلبان

س\_مع القصه هريك زخدمت گراد براهوئيال ودگرسروران

٣-جوانے بلنداز ہمان براہوئیاں۔درآ ندم توفئگے زدشد آنچنان..... '(٨٨)

علامه گنجابوی نے واضح طور پرخان اعظم نصیرخان نوری کو' براہوئی خان' اورافغانستان کے حاکم احمد شاہ ابدالی کو' خان افغان' ککھا ہے۔مثلاً:

''خوانین افغان وبراهوئیان''(۹۹)

اگرخان نصیر براہوئی اپنے آپ کو براہوئی کے برعکس بلوچ کہلوا تا تو علامہ گنجا بوی ان کو' خان بلوچ'' یا' 'خوا نین افغان وبلو چان' ککھتا۔ چونکہ اس حوالے سے آخیس بخو بی علم تھااس لیے انھوں نے ان دونوں ملکوں کے حاکموں کوان کے قومی ناموں سے'' خوا نین افغان و براہوئیان' ککھا۔ علامہ گنجا بوی نے بہت ہی جگہوں پرخان اعظم نصیر خان نوری کو'' خان بلوچ'' (۵۰) بھی ککھا ہے ۔ لیکن علامہ گنجا بوی کا مقصد'' براہوئی حاکم'' کے 'کو' بلوچ حاکم'' قرار دینامقصود نہ تھا بلکہ اس کا مقصد رہے تھا کہ خان نصیر خان نوری'' بلوچوں کا بھی حاکم'' ہے کیونکہ نا در شاہ نے کچھی کا علاقہ میر محبت خان کو دیا۔ تو وہاں بسنے والے تمام اقوام بمعہ بلوچ' براہوئی حکومت کی رعایا ہوگئیں ۔ خان نصیر خان نے پہلی بار براہوئی فوج کی بنیا در گھی تو آخوں نے کھی کے علاقہ میں بسر تی کی جس سے ایک طرف براہوئی فوج کی طاقت میں اضافہ ہوا تو دوسری طرف اسی فوج کے توسط سے کئی علاقے فتح ہوکر براہوئی حکومت کے جغرافیائی حدود میں شامل ہوئے ۔ جس سے براہوئی حام م' براہوئی قوم اور براہوئی حکومت کی شان' مان' طاقت اور عزت میں اضافہ ہوا۔ جسے کہ ایک بلوچ موّر خ تحریر کرتا ہے:

''بلوچوں نے اس کی آ واز پرلبیک کہا۔وہ اس کے گردجمع ہو گئے ( یعنی فوج میں شامل ہو گئے ) اور شورش یا سازش ( یعنی بغاوت ) نے جہاں سراٹھا یاو ہیں کچل دیا گیا۔۔۔۔۔'(۵۱) خان نصیرخان براہوئی اپنی زندگی میں بہت سے محافل میں اپناایک مشہور ومعروف براہوئی مقولہ دہراتے تھے۔آج بھی ان کا پر مقولہ براہوئیوں میں ایک ضرب المثل کے طور پرمشہور ہے:

براہوی لنا جون جانے بلوچ کنا شون شانے''(۵۲)

يعني براهو كي ميراجسم وجان بين اور بلوچ ميري شان بين'

اس مقولہ کا مطلب اور معنی واضح ہے کہ وہ برا ہموئیوں کواپنا جسم وجان اور بلوچوں کوصرف اور صرف اپنی عسکری قوت میں شریک شان سمجھتا تھا۔ کیونکہ بلوچ ان کی برا ہموئی فوج میں شامل تھے۔ جن کی وجہ سے برا ہموئی عسکری قوت بڑھ گئی اور فتو حات حاصل کرنے میں آسانی ہموئی اور برا ہموئی حاکم کی شان ومان میں اضافہ ہوا۔

خان اعظم خان نصیرخان نوری براہوئی ۱۸ 'مارچ ۱۷۹۳ء کووفات پا گئے توایران کے حاکم نے ان کے بیٹے کوایک تعزیت نامہ جیجا۔ جس میں نصیرخان نوری کوایک ساتھ'' خان بلوچ و براہوئی'' کہا ہے یعنی ایرانی حاکم نے براہوئی اور بلوچ قوموں میں تمیز رکھا ہے۔ تعزیت نامہ کے الفاظ یوں ہیں۔

''امیر بےنظیرعالم عدل امیرمحمدنصیرخان علیهالرحمته والنففر ان جمیع سرداران امرایان وسرکردگان **قوم بلوچ و براهوئی ب**اازسرصدق واخلاص جمله خورد و بزرگ قریب و بعید صغیر و کبیر حلقه بندگی واطاعت......''(۵۳)

حاتم ایران اینے اس تعزیت نامه میں نصیرخان نوری کے بیٹے میرمحمودخان کو:

''اميرميرمجمودخان با دشاه قلات بلوچي کچي کو مستان وکران ..... '' (۵۴)

کلھا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ قلات کچھی کو ہتان و کر ان کا حاکم تھالیکن اس تعزیت نامہ میں '' قلات بلوچی'' نظ بعد کے براہوئی خالفین کا اختراع ہے۔ اس لفظ کے لکھنے سے براہوئی خالف مؤرخین دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہیں کہ قلات کے براہوئی حاکم خود اور اپنی ریاست کو''بلوچ'' کہلواتے تھے۔ حالانکہ براہوئی حاکموں کے کسی بھی فرمان سندیا احکام میں'' قلات بلوچی'' کے الفاظ تحریز ہیں ہیں بلکہ اس کے برعکس حاکموں کے لیے حاکم قلات' بادشاہ قلات' خان قلات' والیکی قلات اور ملک کے لیے حکومت قلات' ریاست قلات' کے الفاظ تحریز ہیں۔ '' خالج ہوتی ہے۔ اس قلات ' کے الفاظ تحریز ہیں۔ ' نے الفاظ تحریز ہوتی ہے۔ کے مطابق ریاست قلات کے دیتا ویز اس پر الیاست قلات ' کے الفاظ درج ہیں۔ ' نے البط حسابات ۱۹۴۲ء' کے دجسٹر پر' دستور العمل ضابط حسابات ریاست قلات ' کے الفاظ درج ہیں۔ ' نے البط حسابات ۱۹۴۲ء' کے دجسٹر پر' دستور العمل ضابط حسابات ریاست قلات ' کے الفاظ درج ہیں۔ ' کے الفاظ درج ہیں۔ ' کے البط کے بیت کی مطابق ریاست قلات کے دستا ویز است قلات ' کے الفاظ درج ہیں۔ ' نے البط کی بیت کے دستان کے بیت کے دستا ویز اس پر ' میاست قلات ' کے الفاظ درج ہیں۔ ' نے البط کے بیت کو درج سے کہ کو بیت کے درج سے کی بیت کی مطابق ریاست کی بیت کو بیت کے بیت کو بیت کی بیت کے بیت کی بیت کی بیت کے بیت کی بیت کو بیت کی بیت کے بیت کی بیت کی بیت کے بیت کی بیت کی بیت کی بیت کے بیت کو بیت کے بیت کی بیت کے بیت کی بیت کی بیت کے بیت کی بیت کے بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کے بیت کی بیت کے بیت کی بیت کے بیت کی بیت کے بیت کی بیت کے بیت کی بیت کے بیت کی بیت کی بیت کی بیت کے بیت کی بیت کے بیت کی بیت کے بیت کی ب

نے کی۔

کیماگست ۱۹۴۷ء کوقلات ریاست کا آئین شائع ہوا جس میں براہوئی سلطنت یا حکومت کا نام'' قلات اسٹیٹ گورنمنٹ آف قلات' تحریر ہے۔(۵۵) اس طرح براہوئی حکومت کےسرکاری دستاویزات میں کہیں بھی'' قلات بلوچی'''' بلوچی حکومت'' کے الفاظ درج نہیں ہیں۔اسطرح کے الفاظ کی ابتداءا ۱۹۳ء کے بعد بلوچ پرست کھاریوں

داد محد خادم براہوئی الی تاریخ نو لی کے بارے میں براہوئیوں کو خبر دار کرتا ہے کہ:۔

''ای تینا ہے۔ سادہ سُنگا براہوئی تے داہنفنگ نا کوشش کیوہ کہن براہوئیک اَسکمل کُٹُ قوم نس ارین۔ ننااصلیت ءِ ڈھکنگ ناسازش کننگا نے۔ ننا تاریخ جو بوچ قوم نا تاریخ جوڑ کننگا نے' تا کہن تینے براہوئی پاین وبلوچ پارفنگ آ مجبور مرین و تینا قوم براہوئی تا پن چگم کین .....'۔(۵۲)

تر جمہ:۔''میں اپنے اُن سادہ لوح براُ ہوئیوں کو یہ بتا تا ہوں کہ ہم برا ہوئی ایک کممل قوم ہیں۔ ہماری اصلیت کو چھپانے کی سازش کی گئی ہے۔ ہماری تاریخ کو بلوچ قوم کی تاریخ بنائی گئی ہے تا کہ ہم خودکو برا ہوئی نہ کہیں اور بلوچ کہلوانے پرمجبور ہوں۔ اپنی قوم برا ہوئی کا نام گنوائیں'۔

۱۷۹۷ء بیں خان اعظم نصیرخان نوری کی وفات کے بعد میر محمود خان اول (۱۸۹۷ء تا ۱۸۱۷ء) میر محراب خان شهید دوم (۱۸۱۷ء تا ۱۸۳۹ء) میر نصیر خان عظم نصیر خان اعظم نصیر خان اوری کی وفات کے بعد میر محمود خان دوئم (۱۸۹۷ء تا ۱۸۹۳ء) نیازی دوم (۱۸۴۰ء تا ۱۸۵۷ء) خان میر خداداد خان (۱۸۹۷ء تا ۱۸۹۳ء) اور میر محمود خان دوئم (۱۸۹۳ء تا ۱۹۳۳ء) کے بعد دیگر ہے براہوئی حاکم مقرر ہوتے رہے۔ یہ ۱۸۳۷ سال براہوئی تا ربخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ جس سے انگریز وں نے فائدہ اٹھا کر براہوئی ریاست پر جملہ کیا میر محراب خان براہوئی کو ۱۸۳۹ء میں شہید کردیا اور مکمل طور پراپنے پیر جمالئے۔ اس دور میں براہوئی حکومت میں کوئی عوامی اور فلاحی کا منہیں ہوا بلکہ کئی علاقے کھود ہے گئے اور کچھی پرانگریز وں نے چالبازی سے پٹے اور اجارہ کے نام پر قبضہ جمالیا۔ اس طرح عوام کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ ملک کی سیاسی 'ساجی' معاشی حالت بدسے بدتر ہوتی گئی۔ کئی براہوئی قبائل اور گھرانے خانہ جنگی اور بدحالی کی وجہ سے نقل مکانی کر کے سندھ ایران اور افغانستان کے مختلف شہروں میں جا بسے۔

میر محبت خان برا ہوئی کو جب ۹ ساء میں نادر شاہ کی طرف سے پھی کاعلاقہ اور خان اعظم خان نصیر خان نوری کو ۲۱ کاء میں احمد شاہ ابدالی کی طرف سے ہڑندود اجل کے علاقے ملے تب سے وہاں کے مختلف قبائل مع بلوچ 'برا ہوئی حکومت کی رعایا ہے ۔ اُسی وقت سے برا ہوئی حکومت سازشوں' بغاوتوں اور اندرونی خلفشار کا اکھاڑہ بن کرغیر مستقلم ہوگئ کیونکہ ان کے آئے دن لوٹ مار اور مارد دھاڑ کے وقعات سے برا ہوئی حکومت تنزلی کا شکار ہوتی گئی اور انگریزوں کے پیر جمانے کے لیے حالات سازگار بنادیۓ گئے۔ مشت از خروار درج ذیل میں ملاحظہ ہوں:

ا۔ خان اعظم خان نصیرخان نوری براہوئی کے دور حکومت میں مری بلوچوں کا حنی طاکفہ جس کا سردار میر صادق حنی تھا ہی اور دوسرے براہوئی حکومت کے علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کررکھا تھاجو بغاوت کے برابرتھی۔خان اعظم براہوئی نے ان پرحملہ کیا اور ان کے قریبی ساتھیوں کو چن چن کرموت کے گھاٹ اتار کر بغاوت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا۔ پھر سارے علاقے کا کنٹرول اپنے جمایتی مری قبیلہ کے حوالے کر کے واپس ہوا۔ (۵۷)

۲ خان اعظم ۹۴ کاء میں وفات پا گیا تواس کا بیٹا میرمحمود خان براہوئی حاکم بنا۔ جب نصیر خان نوری فوت ہوا تواس وقت میر محبت خان کا نواسہ میر حاجی خان کا بیٹا میر بہرام خان کچھی میں مقیم تھا۔ خان اعظم کی وفات کی خبر سنتے ہی براہوئی حکومت حاصل کرنے کی تنگ و دو میں لگ گیا۔ کچھی کے سارے بلوچ سر داروں نے اُن کا ساتھ دیا۔ سب کے خبٹ 'مرغز انی اور دھیال قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملالیا۔ گر سر دار ملائحد رئیساڑی کی مخالفت اور ایک دولڑائیوں کے بعد میر بہرام خان بھاگ کر سندھ کے ٹالپور حکمر انوں کے ہاں گیا۔ اس سے بیا ندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سندھ کے ٹالپور حکمر ان کچھی کے بلوچ سر داروں کو براہوئی حکومت کمزور کرنے کے لیے مالی امداد مہیا کرتے تھے۔ (۵۸)

س۔ میرمحودخان کے دور میں علی شیر کلپر بگٹی نے اہڑی علاقہ پرحملہ کیااور تھلیجی میں دومین کلوں کونٹل کر کے لوٹ مار کی۔میرمحمودخان جواس وقت ملتان میں مقیم سے مشکار پور پہنچااورو ہیں سے اپناسارا لشکر اپنے بھائی میرمصطفی خان کی سرکردگی میں بگٹی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا۔ بگٹیوں نے میرمصطفی کوسٹلک کے مقام پرمقابلہ کرنے کی دعوت دی کڑائی ہوئی۔ بگٹی اپنے سیکٹر وں لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گار کے جان بخش کی اپیل کی جومنظور ہوگئی۔ بگٹیوں نے براہوئی حکومت کی طاقت تسلیم کی۔ (۵۹)

۳۔ میر محمود خان ۱۸۱ء میں وفات پاگئے تواس کی جگہ میر محراب خان براہوئی حاکم بنا۔اس کے حاکم بننے ہی پھی کے گئی زند بلیدی اور دوسر بلوچ سر داروں نے میر بہرام کے بیٹے میراحمہ یار خان کو براہوئی حاکم مقرر کرنے کے لیے ایک بڑا شکر تیار کر کے بھی کی اراضیات پر تناز عدکھڑا کیا۔ مگران کے اپنے درمیان بھی تناز عہ پیدا ہوا۔ جس کی وجہ سے رنداور بلیدی مگسیوں کی بغاوت سے انعلق خاہر کر کے تعلم کھلا براہوئی حاکم کے طرفدار بن گئے۔ان ہی رنداور بلیدی سر داروں نے براہوئی سر داروں کی کمان میں مگسیوں پرحملہ کیا۔ مگسی مقابلے کی ہمت گنوا بیٹھے قرآن میڑکر کے براہوئی حکومت کے طرفدار بن گئے۔ (۲۰)

۵۔ میرمحراب خان،میراحمدخان اورمگسیوں کی بغاوت کو کیلئے سے فارغ ہوئے تو پیۃ چلا کہ مکران کے بگی سردار نے علم بغاوت بلند کیا ہے۔میرمحراب خان سیدھا مکران پنچی مگر کچکیوں نے مقابلہ کی ہمت نہ دیکھ کراطاعت قبول کی اور براہوئی حاکم نے مکران میں براہوئی نائب مقرر کر کے واپس ہوا۔(۲۱)

۲۔ بلوج تمنداروں نے دیکھا کہ ہم با قاعدہ براہوئی حاکم کامقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے ان تمنداروں نے ایک سازش کے تحت براہوئی حکومت کے غیر براہوئی منصب داروں کو سندھ کے ٹالپروں کل ایماء پرلا کچ دے کر براہوئی سرداروں اور براہوئی حاکم میرمحراب خان نے برہم ہوکر سردارقا در بخش نوک کیا۔ ان کے نتیج میں سردار قادر بخش نوٹ کوئی کیا۔ ان کے نتیج میں سردار قادر بخش نہیں کے بیٹا میررشید خان زہری کے بیٹا میر دشید خان زہری کے بیٹا میرک کے بیٹا میر سے کوئک کہ سے کوئک کے بیٹا کہ کا کو بیا نیٹار تھا کہ کہ سے کوئک کے بیٹار کے بیٹار کے بیٹار کے بیٹار کی کے بیٹار کی بیٹار کی کوئے اور وہ لوگ مدد کو بیٹار کی بیٹار کے بیٹار کی بیٹار کی کے بیٹار کی بیٹار کیٹار کیٹار کی بیٹار کی بیٹار کی بیٹار کی بیٹار کیٹار کیٹار کیٹار کی بیٹار کیٹار کی بیٹار کیٹار کی بیٹار کیٹار کیٹار کی بیٹار کیٹار کی بیٹار کیٹار کی بیٹار کیٹار کی بیٹار کیٹار کیٹار

نے باپ کی جگہ اس کوز ہری قبیلہ کاسر دارمقرر کیا اور خلعت سے بھی نوازا۔ بلوچ تمنداروں نے دیکھا یہ بغاوت بہیں ختم ہوئی تواضوں نے ملامبارک کے باپ آخوند فتح کو لیا چاہ دے کر ملاعبہ الرحمن اورعبہ القادر جوایرانی النسل سے (ان کے خاندان کوآغاعلی زئی کہتے ہیں ) کوئل کروانے کا مشورہ دیا۔ اس طرح آخوند فتح محمہ نے ان کے داؤیج ہیں آگر براہوئی حاکم میرمحراب خان کوا ہے جیائے کے قصاص میں ان دونوں کوئل کرنے کا کہا مگر براہوئی حاکم نے جواب دیا تو آخوند فتح محمہ نے قند ہارجا کر سردار پڑ دل خان سے شکایت کی۔ وہ گنداواہ پہنچا اور براہوئی حاکم سے ملاء بدالقادراورعبدالرحمن کے بازوہا گئے مگر براہوئی حاکم اور براہوئی حاکم اور براہوئی حاکم اور براہوئی حاکم اور براہوئی میں اور براہوئی حاکم اور براہوئی سے ماہوں ہوئی سے دو اور میں اور براہوئی سے ماہوں ہوئی سے میں اور براہوئی سے میں اور براہوئی سے میں اور بھی ہوئے سے ساتھ ملا کر دوبارہ براہوئی حاکم بینے کے لیے بخاوت کی ۔ جس نے سندھ کے ٹالپر حاکم والوں کی میں جو بھی تھے اس کے باہر مقابلہ ہوا۔ جس میں میر محراب خان کا چیوٹا بھائی میر افرانوں کی طرف بھا گئے۔ میر سرفراز خان اور میر احمد خان کا جموغان کی اس بغاوت میں کھی کے ٹئی بلوچ تمندار ساتھ سے ۔ بھاگ شہر کے باہر مقابلہ ہوا۔ جس میں میر محراب خان کا چیوٹا بھائی میر اعظم خان فتح یاب ہوااور میر افران خان اور میر احمد خان فئست کھا کر سندھ کے ٹالپر عکمر انوں کی طرف بھاگ گئے۔

2۔ میرمحراب خان ان بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھے۔ برا ہوئی سرداروں نے جواندرونی بغاوت کی تھی وہ اس کے لیے خطرناک تھی کیونکہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے فوج کی ضرورت تھی جو الیے اوقات میں سردارمہیا کرتے تھے مگر وہ اس وقت خود ہی بغاوت میں مصروف تھے۔ جس کی وجہ سے برا ہوئی حاکم کی فوجی طاقت نہ ہونے کے برابرتھی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر بلوچ تمنداروں نے اسے اس محروف تھے۔ جس کی وجہ سے براہوئی حاکم کے نائب انگومت کوئل کردیا جومیر محراب خان کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ اس نے داروغہ گل محمد کوسراوان کے براہوئی سرداروں کے پاس بھیجا تا کہ بڑالشکر تیار کر کے مکران کی بغاوت کوئم کیا جاسے مگر سراوان کے سرداروں نے لشکر دینے سے انکار کیا۔ جس سے میرمحراب خان کو بڑا دھچکالگا۔ میرمحراب خان نے مجبور ہوکر سردار فقیر محمد برنجوکو مکران کی نیابت پر مامور کیا۔ جس نے اچا نک محملہ کر کے شدقاسم کچکی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ (۱۲)

اس طرح کے سینکڑوں وا قعات ہیں جن کی مکران' کچھی اورسلیمانی بلوچ تمنداروں نے با قاعدہ یا پس پر دہ حمایت کی اور برا ہوئی حکومت میں نفاق ڈالتے رہے۔نیتجنًا آنگریزوں نے برا ہوئی حکومت پرحملہ کیا جس میں میرمحراب خان شہید ہوگئے اور پھرانگریزی حکومت شروع ہوئی۔اس طرح ایک مؤرخ نے بلوچوں کے بارے میں کھاہے کہ:

'' تاریخی طور پر بلوچوں کی اکثریت بھی بھی براہوئی ریاست کے ساتھ مطابقت پیدانہ کرسکی اورانہوں نے براہوئی حلقہ سے ملیحدہ آزادریاستوں کے قیام کوتر جیح دی۔۔۔'(۱۳)

براہوئی تاریخ کے اس پرآ شوب دور میں جود ستاویزات رقم ہوئی ہیں وہ تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔ان میں مختلف خطوں انگریز وں اور براہوئی حاکموں کے خاندانی اور تاریخی دستاویزات شامل ہیں۔جن میں براہوئی قبائل کو' براہوئی "اور بلوچ قبائل کو' بلوچ''نام سے ظاہر کیا گیا ہے۔حسب ذیل میں مذکورہ بالاایک سواٹھتیس سالہ دور کے ایک کتاب سے کچھا قتباسات پیش کرتے ہیں جن میں براہوئی اور بلوچ قوموں کوالگ الگ شار کیا گیا ہے مثلاً :

- - ترجمہ: میاح روح اللہ صاحب کو بی بی مائی زینب صاحبہ اور بعض برا ہوئی معتبرین کے مشورے پر حج کی رات کو گنجابہ شہر میں بے گناہ و بے تقصیر شہید کر دیا۔
- ۱- ''ا**قوام برامونی** ازسب گزندفردا که بنظراوشاں مے آمد بدل شنجیدند که این چینن شخص مخلص یک رنگ باوجود بجا آور کی خدمات سابقه که از شاربیرون اندملک خدمتے فی الحال که کرده <u>'</u>' (۲۵)
- ترجمہ: براہوئی قبائل نے کل کے نقصان کو بھانپ لیا۔اس آنے والے نقصان کے خوف سے اپنے دل میں فیصلہ کرلیا کہ جب ایک ایسانخلص شخص جس نے دیا نتداری سے اپنے آقا کے لیے بے ثار خدمات سرانجام دی ہیں۔
  - س. " بهرام خان در جوش وخروش اعانت ابل بلوچ و برا هو کی مستعدم کم بودا ظهر من انشمس به که دمه هویدا." (۲۲)
    - ترجمہ: بہرام خان جوش وخروش میں تھا۔ بلوچوں اور برا ہوئیوں کی حمایت بھی اسے حاصل تھی۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے۔
      - ۳۔ ''علیٰ بذالقیاس پیوسته در مابین محراب خان ومردم الوی براہوئی ہمیں معاملہ ہے بود''(۲۷)
        - ترجمہ: محراب خان اوران کے براہوئی اس کے درمیان دارو گیرکا سلسلہ جاری تھا۔
  - ۵۔ "'ازسر داران براہوئی بغیراز ولی محمد مینگل شاہی زئی و چند نفر معتبرین دیگر چیج کس ہمراہ اوبیرمحاربہ کمرنہ بست۔''(۲۸)
  - تر جمہ: براہوئی سر داروں میں ولی محمد مینگل شاہی زئی اور چند دوسر سے معتبرین کے علاوہ اور کسی دوسر سے کوان کے ساتھ شامل ہوکراڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔
    - ۲- "دنصيرخان بلوچان کچھی و برا ہوئياں افرا ہم نمود باستقبالش بتم بو..... ـــ "(۹۶)
    - ترجمہ: نصیرخان نے کچھی کے براہوئیوں اور بلوچوں کالشکر جمع کیااوراس کےاستقبال کوجلد تمہوی کئے۔
  - 2- "دبموسم خزال ۱۲۷۵ ه بفرمود هٔ جیکب صاحب خدا دا دخان کشکرات تمام تما می بلوچ و برا به و کی وجام صاحب راهیم در پیچی فرا بهم نموده ...... ـ "(۵۰)
    - ترجمه: ۲۷۵ هے کے موسم خزال میں جیکب صاحب کے کہنے پر میر خدادادخان نے تمام بلوچ اور براہوئی کالشکر پھی میں جمع کیا۔

- ۸ . " نچندنفر برا هوئيان كه معتمد عليه بودند چنانچه باران زكي و نيچاري و پندراني و شهواني وانگوجمع نموده نز دخو د داشتند ...... " (۱۷)
  - ز جمه: کچھ براہوئی جن پراعتا دکیا جاسکتا تھامثلاً بارانزئی نیچاری' پیندرانی اورشاہوانی ولانگوان کوبھی اپنے پاس جمع کیا۔
- 9۔ ''کمشنرسندھ نے ایک خط۵ فروری۱۸۷۲ءکو بنام لپیٹیکل سپرنٹنڈنٹ اپرسندھفرنٹیئر کوککھا جس میں وہ سردارملا محمدر کیسانی'اللہ دینارکرد'سمندرخان لہڑی'شادی خان بنگلز کی' قبیلوں کےلوگوں کو''براہوئی سردار'' کہتا ہےاورخودسرداروں نے بھی اپنے آپ کو''براہوئی'' کہاہے(۷۲)

اس طرح کے اور بھی ہزاروں شواہداور دستاویزی ثبوت موجود ہیں جن کی بناء پر برا ہوئی اور بلوچ علیحدہ اور مختلف تو میں ہیں۔ ریاست قلات (موجودہ بلوچ ستان) کے حاکموں 'برا ہوئی سرداروں اورعوام نے خودکو برا ہوئی کہاہے۔

## عظیم تربلوچستان کےمفروضے کی ابتداء

خان محمود خان براہوئی (۱۹۱۸ء تا ۱۹۲۵ء میں طبعی طور پر بصارت اور ساعت کھو بیٹھنے کی وجہ سے صرف محل تک محدود رہا۔ حکومت کی ساری ذمہ داریاں وزیر اعظم ریاست قلات سرشس شاہ نے سنھالیں۔

میرمحمودخان نے کل میں محدود ہونے کے باوجود بھی بڑے انتظامی اورنظم ونسق کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے تھے۔ بقایاا ندرونی ملکی معاملات سرشس شاہ کے حوالے کی تھی۔ سرشس شاہ کو مقامی مورخوں نے جس طرح بُراشخص اوراُن کے خالفوں کو جتنا بڑا ہیرواورا چھا پیش کیا ہے صحیح نہیں۔ دراصل سرشمس شاہ پر براہوئی حاکم اورسر داروں کو کمل اعتباداور بھر وسہ تھا۔ وہ ایک اچھا نہنظم تھا۔ سیاست اورانتظامی امور میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اُنہوں نے وقت کی نزاکت عوامی دلچیسی کے امورکو مدنظر رکھ کر براہوئی سر دارانگر یز حکمر انوں اورعوام کو سنجالنے کی کوشش کی لیکن مؤرخین نے سرشمس شاہ کو عیاراور فرجی جیسے القابات سے بدنام کیا۔

۱۹۲۱ء میں جھل مگسی کے نواب قیصرخان گسی اوراس کے بڑے بیٹے نواب زادہ گل محمد زیب کے مابین کسی مسئلے پراختلافات پیدا ہوئے جوجلد ٹکراؤ کا شکل اختیار کرگئے چونکہ میر قیصرخان گسی کی حیثیت باپ کےساتھ نواب کی بھی تھی۔اس لیے اُس کا پلہ بھاری رہا۔گل محمد زیب اپناحق حاصل کرنے کے لیے برا ہوئی حاکم محمود خان اورانگریزوں کے پاس جلا گیا۔

خان مجمودخان نے سرشمس شاہ کو ہدایت دے کراس مسئلے کو حک کہا۔ سرشمس شاہ 'نے نواب قیصرخان مگسی سے روابط قائم کر کے اس مسئلے کو کسی طور البحصانے اور ختم کرانے کا مشورہ دیالیکن میر قیصرخان مگسی کسی طورا پنے مدعا سے ذرہ برابر بھی مٹنے کو تیاز نہیں ہوا۔ اس نے گل محمدزیب مگسی کو ان کے برخور دارانہ حقوق دینے سے صاف انکار کیا۔ تب سرشمس شاہ کے فیصلے کے مطابق قیصرخان کو ملک بدر کیا گیا اور جمل مگسی کی جاگیراور نوابی گل محمدزیب مگسی کے حوالے کیے گئے۔

میر قیصرخان مگسی کی کچھاراضیات شاہ رکن علم کے درگاہ کے قریب بھی واقع تھیں۔وہ ملک بدر ہوکروہاں جا کربس گیا۔جہاں اُٹھیں سخت مشکلات اور تکالیف کے ساتھ کھٹن زندگی گزار ناپڑی۔اس طرح وہ ۱۹۲۷ء میں شاہ رکن عالم کے روضہ کے قریب (ملتان ) میں فوت ہوااوروہیں مرفن ہے۔

لیحض بلوج مؤرخین مگسی کوبلوج قوم کا ایک قبیله قرار دیے ہیں جبکہ سندھی تاریخ 'اورلوک ادب میں آخیں سندھی قرار دیا گیا ہے اوران کی قبر پر'' نواب قیصرخان مگسی ابڑو' کھا ہوا ہے۔

اچا نک باپ کا سامیر سے اٹھے جانے کے بعد گھر با را اہل وعیال اور دیگرتمام ہو جھڑو ابرا ادہ یوسف عزیز مگسی کے کندھوں پر آ یا۔ اس وقت ما سوائے اپنے قبیلہ کے چندلوگوں کے وہ تن تنہا تھے۔ باپ کا سامیر سے اٹھے جانے وہ بنا۔ وہ اپنے عزیز واقارب سے دور دیس میں رہنا ان تمام محرومیوں کا احساس یوسف عزیز مگسی میں انتقامی سوج پیدا کرنے کا موجب بنا۔ وہ اپنے ہوائی ہے تمام جائیدادیں بشمول نوابی وہ اپنی سے بڑار کا وٹ تھا۔ اس ایس انتقامی سوج پیدا کرنے کا موجب بنا۔ وہ اپنے ہوائی ہے تمام جائیدادیں بشمول نوابی وہ اپنی سے بڑار کا وٹ تھا۔ اس کے لیے ایک متبارہ کی اس کے لیے ایک متبارہ کی سامیا میں میں میں میں میں سب سے بڑار کا وٹ تھا۔ اس کے لیے ایک متبارہ کی مشاہدہ اور تجربہ کے بعدا سے سیاست اور صحافت کا راستہ مناسب لگا۔ چونکہ ان دوں یہ دونوں ہتھیا ربڑ ہے موثر اور کا را آ مدتھے۔ یوسف عزیز مگسی ان کا سہارا لے کر اس منصوبے پڑمل کر نا شروع کیا ۔ پہلی بار 1949ء میں ''مساوات' اخبار میں'' فریا دبلوج چتان' کے نام سے ایک تحریک ہو ہو ہو ہو کی تھوں سے لل کر پچھ کر سے مراکہ ان کسی پہنچاتا کہ مواجب اور توام میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ یہ سے کہ بہنچاتا کہ وہ اپنے میں گئی اور اخبارات بلوچ تان میں پہنچاتا کہ میں گئی اور ایک میں ان میں کہنچاتا کے لیے ظربند کر نے کی سز اسانی گئی اور مست کا میں کہنے کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کا مور نے جرمانہ در کی مین اس کے لیے نظر بند کر نے کی سز اسانی گئی اور مست کی جرمانہ در کر کی نظر کی ہو کہ تھی۔ اس کی کہنے جرمانہ در کی میں اس کے لیے نظر بند کر نے کی سز اسانی گئی اور مست کی جرمانہ در کی کر ان کی کہنے کی میں اس کے لیے نظر بند کر نے کی سز اسانی گئی اور مست کی جرمانہ در کی کی کی دور کی میں کی کہنے کی میں کہنے کی کہنے کی میں کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کہنے کی کہنے کر کی کو کی کو کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کہنے کو کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کر اسانی گئی کور کی کو کہنے کی کہنے کی کر کی کر اسانی کی کرکی کر کی کو کر کی کی کی کی کر کی کی کر کی کر اسانی کی کرکی کی کر کی کو کر کی کر کی کی

اس دوران مستونگ اور مچھ کے پچھ براہوئی اور بلوچ نو جوان (جواد بی اور سیاسی شوق رکھتے تھے ) نے جیل میں مگسی سے ملاقات کی تو وہ بہت خوش ہوااوراس کو سیاسی حمایت اور طاقت حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع مل گیا۔ جیسے کہ ایک مگسی سواخ ڈکارر قمطراز ہے کہ:۔

''اس را بطے نے مکسی صاحب کے لیےوہ حالات اور اسباب پیدا کر لیے کہ وہ عمال سیاست میں قدم رکھیں ...... یوسف فور آئی ان سے متفق ہو گئے ......(۷۲)

اس نے براہوئی اور بلوج نو جوانوں کواپنے سیاسی مقاصداور جدو جہدی طرف راغب کیااوکہا کہ ہم سب براہوئی 'دہوار' پشتون اور سندھی کی جھنجٹ ہے آزادہوکر صرف' 'بلوچ''بن کرسرشمس شاہ اور انگریزوں کے خلاف جدو جہد کریں۔اپنی حمایت ومدد کی خاطراس میں شمولیت نہیں کا لیکن براہوئی نوجوانوں نے نہ آؤد کیا ختا اور خیر فطری طور پر بلوچ بن کراس میں شامل ہوگئے۔(۵۵) اپنانسلی قومی اور لسانی شانحت اور حیثیت برقرار رکھنے کی خاطراس میں شمولیت نہیں کی لیکن براہوئی نوجوانوں نے نہ آؤد کیا ختا اور خیر فطری طور پر بلوچ بن کراس میں شامل ہوگئے۔(۵۵) لیسف عزیز مگسی اس دوران تنہائی کا شکار تھے اسلئے بہت مختاط رہتے تھے اور کسی پر بھروسنہیں کرتے تھے جب انھوں نے ''انجمن اتحاد بلوچاں'' کوفعال کرنے کی ابتداء کی توعبدالعزیز کرداوران

کے ساتھیوں کوقر آن شریف پردستخط کرنے کوکہا تا کہ ہمارے نتی میں شاہدرہے۔اس طرح وہ نوجوان (جوسیاست کے شاکق تھے )نے قر آن شریف پردستخط کر کے ان کودھو کہ خددینے کی قسم اُٹھائی۔اس کے ساتھیوں کوقر آن شریف پردستخط کر کے ان کودھو کہ خددینے کی قسم اُٹھائی۔اس کے بارے میں ایک کھواری کھتاہے کہ:

'' انجمن اتحاد بلوچاں میں ......شمولیت کاعمل بھی دلچیپ ہے۔انجمن کےلوگ یاسین شریف پردستخط کیا کرتے تھے۔ایک علیحدہ عہدنامہ ہوا کرتا تھا۔اس پر بھی دستخط کرنے ہوتے تھے اور یاسین شریف پر بھی۔ یہ بہت خفیہ عمل ہوتا تھا.......(۲۷)

اگریتر یک واقعی رواداری وسیح انظری اورا توامی اتحاد کامظاہرہ کرتا تواس تنظیم کا نام'' انجمن اتحاد بلوچاں' کے برعکس'' انجمن اتحاد بلوچتان' یا'' انجمن اتحاد براہوئی وبلوچ'' ہوتا تو آج بلوچتان کی موجودہ سیاسی سوچ اورمنظر نامہ کچھاور ہوتا۔موجودہ بلوچتان کی سرز مین پریپائی تنظیم تھی جس میں پہلی بار براہوئی نوجوانوں نے سیاست کرنے کے شوق میں اپنے قومی شخص کوختم کرنے کی رسم ڈالی۔اس کے بعد جتنے بھی سیاسی اور تنظیمی تح کیمیں چلیں ان سب میں براہوئی کوبلوچ بنا کرسیاست کرنے کی رسم دہرائی گئی۔اس غلط رسم کا بلوچتان آج تک خمیازہ بھگت رہاہے۔

انجمن اتحاد بلوچاں کے اہم اراکین میں عبدالعزیز کر دُبراہو کی' محم<sup>حس</sup>ین عنقا' بلوچ اور ملک فیض مجمد یوسفز کی' دھوار شامل تھے۔ان نو جوانوں نے نظیم بنانے کے بعدا سے خفیہ رکھا اور مگسی کی رہائی کا نظار کرنے لگے۔جب مگسی جیل سے رہاہوئے توانجمن کے کارکنان نے ان کا استقبال کر کے اُھیس کوئٹہ لے آئے اوران کو'' نجمن اتحاد بلوچاں'' کا پہلاصدر مقرر کیا۔

انھوں نے پہلی فرصت میں اپنے مقصد کے حصول کے لیےریاست قلات کے وزیر اعظم سرمش شاہ کو ہٹانے کا پروگرام بنایالیکن اس کے برعکس ایک مکسی سواخ ڈگارنے ان کا نجمن اتحاد بلو چاں کے پلیٹ فارم سے درج ذیل تین سیاسی نکات پر جدو جہد کرنے کی نشاند ہی کی ہے:

- ۔ ملک میں اصلاحات نافذ کرنا۔
- ۲۔ روایتی بلوچ سرزمین کومتحد کرنا۔

یہ تینوں سیاسی نکات مکسی کےصدرمقرر ہونے سے لیکراعظم جان برا ہوئی کے برسراقتدار آنے تک وجود ہی نہیں رکھتے تھے اور نہی ان کے لیے سیسی جدوجہد کرتے نظر آئے۔

مگسی کے مقصد کی بخمیل انجمن کے نوجوانوں سے نہیں ہو پارہی تھی۔اس لیے انھوں نے ''مگسی ایجی ٹیشن' کی بنیاد بھی رکھی۔ا بجی ٹیشن کے چند تھا بتیوں کو بھل گسی سے سندرہ نتقل کروایا تا کہ ان کا مطالبہ عام ہواوران میں سے چھے کوسر شمس شاہ کے خلاف وائسرائے ہند کی تھا یت حاصل کرنے کے لیے دبلی بھیجا بگسی کے اس اقدام کی سر شمس شاہ انگریز اور برا ہوئی حکومت کو خبر ہوئی۔انھوں نے اس سے قبل کہ وائسرائے ہند کی جھے کرتے گل مجمد زیب سے نوابی اور ساری جائیداد کے اختیارات والیس لے لیے۔

مھان سنگر تحصیلدارکوبطورانچارج مقررکیا جنھوں نے ساری جائیدادکوخوش اسلوبی کے ساتھ سنجالا۔ (۷۸) براہوئی حکومت کے اس اقدام سے مکسی بھر پریثان ہوا۔انھوں نے اپنی سیاسی جدو جہدتیز کرنے پرزوردیا۔

انبی دنوں براہوئی حاکم میرمحودخان براہوئی ہے۔ان کوا پنی براہوئی بیوی سے کوئی نرینداولا دنیتی جب کہ کنیزاؤں سے گئ نرینداولا دیتی کی ذمیداری سونینا چاہتے تھے۔جس کے لیے کنیزاؤں کی نرینداولا د' براہوئی قوم'' کے حاکم نہیں بن سکتے تھے۔اس لیے وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بھائی محماظ موٹل کے دراروں سے کہا کہ وہ اسے بالا اکیں لیکن در پردہ محمودخان کی خواہش آخیس نا گوارتھی۔انھوں نے لیت ولیل سے کام لیا۔ اسے میں مجمودخان اللہ کو پیار ہوئی تو اوروہ اپنا جائئیں مقرر نہ کر سکے۔ (۹ کے) محمودخان کا بھائی محماظ محمودخان کا بھائی محمودخان کا بھائی محمودخان کا بھائی محمودخان کی تخواہش آخیس نا گوارتھی۔ انھوں نے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی ۔سرش شاہ بھی اعظم جان کا جہائی تھا گیں امراء اور سرداروں نے اس سے انکار کیا۔ اس کے بدلے وہ انورخان کو جوا کے کنیز سے تھا' قلات کی تخت پر بٹھا نا چاہتے تھے۔دوسری جانب محمود عظم جان براہوئی اور اس کا بیٹا اتھہ یارخان دونوں اپنے جہائی سرداروں اور امراء سے لل کر تخت وتاح حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف سے ۔ادھرانجی نا تھا وہ پی پیلا آخوں نے دوروں پرتھی۔ محمود المحمود نے محمود کی سرتھ کی کوششوں میں مصروف سے ۔ادھرانجی نا تھا وہ پی چال انھوں نے اعظم جان کی جماعت ہے ان کی کوششوں میں مصروف سے ادھرانجی میں اپنے ہو تھا تھوں نے اعظم جان کی جماعت ہے محمود کی سے محمود کی سے ہو تھا تھی کہ میرگل خان نصیر تحریل میں اپنے ہو تھا تی کا جائز و ناجائز مطالبہ مانے کے لیے تیارتھا۔گسی نے جماعت کرنے کے عوش محمود کی میون محمود کی سے محمود کی سے تھی تھی جو کی کوشت کے ایے تیارتھا۔ کوشن کے ایک کوشن کی خوان سے ان کی جماعت کہ میرگل خان نصیر تحریک کی بھی تھی میرگل خان ان سے تھا تھی تھی کہ میرگل خان ان سے تھی تھی کہ میرگل خان نصیر تھی کہ میرگل خان نصیر کی بیا تھی ہو تھا کون کے ایک کونٹ کونٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کے کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کے کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کے کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کے کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی

''آ خرکاران کے ساتھ ریاست قلات میں ذمہ دار حکومت قائم کرنے کی شرط پر مجھونہ کر کے انجمن اتحاد بلوچاں نے جہاں میرمحمود خان کی جاشینی کے لیے شہزادہ میرمحمواعظم جان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔۔۔۔۔''(۸۰)

ایک اور بلوچ تجزیه زگار محمد اعظم جان اور انجمن اتحاد بلو چاں کے مابین خفیہ معاہدہ اور باتوں کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہے کہ:

''استحریک سے شہزادہ محمد اعظم جان کے بھی خفیدروابط تھے تا کہوہ اس کو تخت قلات تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کے طور پراستعال کر سکے کسی سیاسی بلوچ تنظیم کا ظہوراوراس طرح سے خان قلات کے منصب کے حصول کی کوششوں میں ہاتھ بٹانے کا عمل ایک بالکل نیاسیاسی عضر تھا جو کہ انگریز اور سردار کے علاوہ خان کی خانیت کے قیمین ممہر ہاتھ اسلامی جہد میں حصہ لیا کہوہ خان بیننے کے بعدریاست قلات میں ذمہ دار حکومت قائم کریں انجمن نے شہزادہ اعظم جان کی اس یقین دہانی کے بعدان کی جانشین کی عملی جہد میں حصہ لیا کہوہ خان بیننے کے بعدریاست قلات میں ذمہ دار حکومت قائم کریں

(AI)"\_.....

یوسفءز پزمگسی اورعبدالعزیز کرد نے محمد اعظم اوراس کے بیٹے میراحمہ پارخان سے جوخفیہ معاہدہ کیاوہ حسب ذیل ہے۔

- ۔ محمداعظم جان خان قلات مقرر ہونے کے بعد یوسف عزیزمگسی کی سر داری اور ساری جائیدا دوالیس کر دے گا۔
- ۲۔ محمد اعظم جان ُخان قلات مقرر ہونے کے بعدان مگسیوں کو جوسندھ کے طرف چلے گئے ہیں واپس جھل مگسی میں بسنے کی اجازت دے گا۔

- ۲۔ مجمداعظم جان ٔ خان قلات مقرر ہونے کے بعدوز پراعظم سرٹنس شاہ کووز پراعظم کےعہدے سے ہٹا کراس کےجگہانجمن اتحاد بلو چاں' مکسی ایجی ٹیشن اوران کے حمایتی سر داروں کی رضامندی اور اتفاق سے نیاوز پراعظم مقرر کرےگا۔
  - γ ۔ محمد اعظم جان ُخان قلات مقرر ہونے کے بعدا نجمن اتحاد بلو چاں اورگسی ایجی ٹیشن کے اہم رہنماؤں اورارا کین کوریاست قلات کی حکومت میں اہم منصب اور ملازمتیں دینے کا پابند ہوگا۔
    - ۵۔ محمد عظم جان ُخان قلات مقرر ہونے کے بعدریاست قلات کا نام تبدیل کر کے'' قلات بلوچی''یا''بلوچستان''ر کھے گا۔
- ۲۔ محمد اعظم جان خان قلات مقرر ہونے کے بعدریاست قلات (یا جو نیانام رکھا جائے گا) میں سرکاری اور دفتری زبان فارسی کوختم کر کے اس کی جگہ''بلوپی زبان' کو مذہبی' سرکاری اور دفتری زبان کے حطور پر اپنانے کی منظوری دیے گا۔
  - ے۔ ریاست کی ترقی وتر وت کاورعوامی فلاح و بہبود کے لیے جو تجاویز انجمن اتحاد بلو چاں اور گسی ایجیٹیشن پیش کرے گی ان کواولیت کی بنیاد پر منظور کر کے ان پر جلدا زجلد قدم اٹھائے گا۔ ☆ درج بالامعاہدہ کے پس منظر میں' دگریٹر بلوچستان' یا' دعظیم تربلوچستان' خیالی ریاست کی سوج ضمناً سامنے آئی۔

اس معاہدہ کے بعد براہوئی قوم کی تاریخ 'زبان' ثقافت' تہذیب' علاقہ اور قومی تشخص کو بلوچ قوم کے نام قربان کر کے بلوچ کہلوانے اور پکارنے کی رسم شروع ہوئی۔

شہزادہ مجمداعظم جان اوراحمد یارخان کا گسی اورعبدالعزیز کرد سے معاہدہ طے پانے کے بعد گسی اورعبدالعزیز کردنے صحافتی اوراد بی ہتھیار کے طور پر پہلا وارسرشس شاہ کے خلاف ایک کتاب ''دمشس گردی'' سے کیا۔ جسے عبدالعزیز کردنے کھے کرمجمداعظم جان کے بیٹے سے شائع کروایا۔ جس میں انھوں نے ریاست قلات میں اصلاحات اوراکیشن کروانے کا خیال پیش کیا تا کہ دنیا کو باور کرایا جاسکے کہان کی سیاست اپنی سرز مین اورعوام کے حقوق کے صول کے لیے ہے۔ (۸۲)

'' کتاب کی طباعت اور مجمداعظم جان کے جمایتی سرداروں کی تحریک نے انگریزوں کو قلات ریاست میں حاکم کی تبدیلی پرمجبورکیا۔اورانگریز حکومت نے ریاست قلات پرمجمداعظم جان کو براہوئی حاکم مقرر کرنے کی حامی بھر لی۔اس طرح وائسر نے ہندلار ڈلٹکٹن اور گورنر جزل ہندنے ۲۸ اپریل ۱۹۳۲ء کو بہقام کوئٹے، مجمداعظم جان کوریاست قلات کا براہوئی حاکم مقرر کیا۔(۸۳)

خان اعظم جان براہوئی کی براہوئی قوم پرتی

محماعظم جان کے تخت نشینی کے دوران وائسرئے ہندلارڈ ونگٹن نے جوتقریر کی'اس میں انھوں نے قلات کی حکومت کوحسب روایت اور حقیقتاً ''براہوئی کا نفیڈرلیی'' قرار دیا۔انھوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ:

رسم تاج پوژی کی اختتام پر براہوئی رسم کےمطابق وہاں پرموجود براہوئی نواب صاحبان 'سرداران اورمعتبرین بہآ وازبلند براہوئی زبان میں خان صاحب کومبارک باددی۔''خان صاحب مبارک ہووغیرہ۔ مرے نُئے خواجہ مبارک مرے نُئے'' وغیرہ یعنی خان صاحب آپ کومبارک ہووغیرہ۔

یہاں سے بات قابل ذکر ہے کہ گل خان نصیر نے اپنی تاریخ میں لارڈولٹکٹن کی مندرجہ بالاتقریر کے''سرداران بروہی''اور''بروہی کا نفیڈر لیم'' کے الفاظ (بروہی) کاٹ کراس کو یوں پیش کیا ہے: ''اس لیے بیام یقینی امتنان کاموجب ہے کہ آپ کی مسندشینی کے لیے سرداران کا نفیڈر لیمی نے متفقہ طور پرایک آئین کے تحت اور قدیمی دستور کے مطابق رائے دی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔'(۸۵)

#### آ گے کہتاہے کہ:

''چونکہ یہاں ہم اپنے بساط کےمطابق کوشش کریں کہ براہوئی قوم کی تاریخ ہے وہ پردے ہٹا ئیں جنھیں وقت کےسیاسی مصلحت اورخودغرضوں نے گم کرنے کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔۔۔''(۸۷)

محمد اعظم جان براہوئی جیسے ہی براہوئی عالم مقررہوئے توسب سے پہلے پوسف عزیز مگسی نے اپنے خفیہ معاہدہ پڑمل کرنے کا وعدہ یا د دلا کراپئی نوابی اور جائیدا دکا مطالبہ کیا۔ براہوئی حاکم نے اس کے اس مطالبہ کواسی وقت منظور کیا۔ جیسے کہ ایک بلوچ مؤرخ ککھتا ہے:

> ''اس نے ان کے بڑے بھائی سر دارگل محمد مگسی کو جونو دبھی بڑے عالم اور نامور شاعر تھے، سر داری سے معزول کر کے اس کی جگہ نو ابزادہ پوسف علی خان مگسی کو قبیلہ کا سر دار بنایا..........'(۸۸)

> > یوسف عزیز مکسی جس نوانی اور جا گیر کے حصول کے لیے سرتو ڑ کوششیں کررہے تھے۔اس کے بارے میں خان عبدالصمدخان ا چکز کی ککھتا ہے کہ:۔

''مگسی سردار کی ساری جائیداداور چالیس پیچاس ہزار تیہان کے حوالے ہوا جو کہ وسیع زمیں اورا چھی خاصی ریاست تھی۔زمینوں سے سالا نہ لاکھوں رو پول کی پیداوار ہوتی تھی۔اور قبیلہ بھی سردار کے کہنے پرجو کچھ مانگتا' دے دیتا۔اس جا گیر کا نام''جھل گسی'' ہے جس کی اپنی عدالت اور جیل ہے۔ بیعلاقہ منافع بخش دیگراشیاء کے ساتھ قلات کے کچھ سرداروں کی طرح شراب کی اپنی بھی رکھتا تھا۔ جہاں ہندو تھیکیدار کے ہاتھوں شراب بنتی تھی اور چوری چھپے سندھ جیجی جاتی تھی۔منافع سردار کا سیسسسن' (۸۹)

براہوئی حاکم نے اس کے بعدان کا دوسرامطالبہ سرشس شاہ کو ہٹا کر پورا کیا۔

یوسف عزیز مگسی کاایک سواخ نگار برا ہوئی حاکم اور مگسی کے درمیان صرف ایک ایجنڈ ائی معاہدہ کوتسلیم کرتا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ:

۔ '' تخت پر بیٹھتے ہی اعظم جان نے جو پہلا نیک اوراچھا کام کیاوہ سِمْسُ شاہ کی برطر فی تھی۔خان نے اس کی جگہ خان بہادرگل خان کونواب کا خطاب دے کروز براعظم قلات مقرر کردیا۔۔۔۔۔۔۔۔''(۹۰)

سے چنہ ہیں۔ دراصل خان برا ہوئی اور گسی کے درمیان جو خفیہ سیاسی معاہدہ ہوا۔اس کے سات اہم نکات تھے۔ان میں سے برا ہوئی حاکم نے تین جلد ہی منظور کر لیے۔ جن میں ایک گسی کونوالی اور جا گیرواپس دی۔ دوسراوز پراعظم کی برطر فی تقی ۔ تیسرا سندھ میں بسے ہوئے مگسیوں کو دوبارہ جمل گسی میں بسانا تھا۔ جس طرح مگسی کا سوانح نگار خوداس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ:

''قبائلی مسائل کی گرہ کشائی کے لیے نیاطریقة اختیار کیا گیا۔اور ہجرت کردہ مگسیوں کوواپس بلایا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(۹۱)

نامور محققه پروفیسرڈ اکٹر سیمی نغمانه طاہر بھی براہوئی حاکم کی طرف سے تین مطالبات پوراکرنے کوتسلیم کرتے ہوئے کھتی ہیں:

''دسمبرا ۱۹۳۱ء میں خان قلات میرمحمود خان دوم کی وفات کے بعد میراعظم خان قلات کے خان مقرر ہوئے ۔ جنھوں نے سرشمن شاہ کو معطل کر کے انجمن اتحاد بلوچستان (اصل میں بلوچاں ہے ) کا دیر بینہ مطالبہ پورا کیا اور خان بہا درگل محمد خان کو قلات کا وزیراعظم مقرر کیا۔ قبائلی مسائل کے حل کے لیے نئے طریقے کا روضع کئے گئے اور ہجرت کر دہ مگسیوں کو واپس بلایا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔''۔۔(۹۲)

یباں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خان قلات نے مگسی کے سات میں سے تین اہم مطالبات کومن وعن پورا کردیا۔اب بقایا معاہدہ کے چارمطالبات کو برا ہوئی خان نے پورا کرنے سے انکارکیا۔ جن میں سے دومطالبات معاہدہ کے مطابق نمبر ۵اور ۲ درج ذیل تھے۔

۵۔ محمد اعظم جان خان قلات مقرر ہونے کے بعدریاست قلات کا نام تبدیل کرکے'' قلات بلوچی''یا''بلوچستان''ر کھے گا۔

۷۔ محمداعظم جان خان قلات مقرر ہونے کے بعدریاست قلات میں (جو نیانام رکھا جائےگا) سرکاری اور دفتری زبان فارس کوختم کر کے اس کی جگہ'' بلوچی زبان'' کو مذہبی' سرکاری اور دفتری زبان کے طور مرمنظور کر دیےگا۔

ید دنول نکات براہوئی قوم 'براہوئی حکومت' براہوئی زبان کے لیےموت کے برابر تھیں۔اس لیے براہوئی حاکم نے اٹھیں ردکیا۔

میراحمد یارخان جواس خفید معاہد ہے کا ذمد دارتھا اپنے باپ کے سامنے بے بس و بے دست و پا بن گیا اور چپ رہنے میں عافیت سمجھی ۔ اس نے مکسی اور انجمن اتحاد بلوچاں کے اراکین کو حالات کی تقاضہ کے مطابق چپ رہنے اور مناسب وقت کا انتظار کرنے کو کہا اور انھیں یقین دلا یا کہ وقت آنے پروہ اپنا کیا ہوا وعدہ ضرور نبھائے گا۔ سارے بلوچ مؤرخین یہاں مگسی کے براہوئی حاکم کے مور دالزام تھم اتے ہیں اور انھیں عہد شکن قرار دیتے ہیں گین وہ ہیں بتاتے کہ براہوئی حاکم نے اچا نک منہ کیوں موڑا؟ اور بقایا معاہدہ کے نکات کو سلیم کرنے سے کیوں انکار کیا؟ اور وہ کیا تھے؟ ۔ اس بارے میں ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ:

''میر محمداعظم جان'خان قلات مقرر ہوئے لیکن اراکین انجمن کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب خان قلات منتخب ہوتے ہی میر محمداعظم نے صرف ریاست قلات میں ذ مددار حکومت قائم کرنے کے اپنے وعدے سے پھر گئے بلکہ انجمن مذکور کے وجود کو بھی ریاست قلات میں برداشت کرنے کو تیاز نہیں ہوئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔'(۹۳)

ملسى كاايك سوانح نگارلكھتاہے كه: \_

'' گوکہ میراعظم جان کی تخت نشینی میر پوسف علی خان اوراُن کے رفقاء کی بڑی کامیا بی تھی۔ بیا لگ بات ہے قانون اوراٹل حقیقت کی بیروی میں اعظم جان نے خان بن جانے کے بعد انجمن کونظرا نداز کرنا شروع کردیا......(۹۴)

مگسی کومیراحمد یارخان کی باتوں پریقین نیآیا۔ پھربھی وہ خوداورعبدالعزیز کر دان براہوئی سرداروں سے ملے جومیر محمداعظم جان کوخان قلات مقرر کروانے کی جدو جہد میں پیش پیش ستھے۔انھوں نے بھی خفیہ معاہدہ کے بقیہ نکات کو براہوئی قوم اور قومی تشخص کےخلاف قرار دے کرر دکیا۔ جیسے کہا یک مؤرخ تحریر کرتا ہے:

''سرشمس شاہ وزیراً عظم قلات کی مخالفت کی وجہ سے جن قبائلی سر داروں نے انجمن کا ساتھ دیا تھا سرشس شاہ کے رخصت ہوجانے کے بعد منہ صرف انجمن کے ساتھ قطع تعلق کیا بلکہ اس کی مخالفت پر بھی کمر بستہ ہو گئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'(99)

یوسفعزیز مگسی کوجب ہرطرف سے مایوی ہوئی تو وہ عبدالعزیز کر داورا نجمن کے دوسرے ارکان کے ساتھ برا ہوئی حاکم کے خلاف کمربستہ ہوگئے ۔انھوں نے اس کے خلاف سیاسی تحریک کی شروعات کی ۔ تب برا ہوئی حاکم مجمد اعظم جان برا ہوئی نے یوسف عزیز مگسی اور عبدالعزیز کر دکوقلات بلوا کر تنبیہ کی کہ وہ حکومت کی مخالفت سے باز آئیں اور لوگوں کو بغاوت پر نہا کسائیں۔ جیسے کہ ایک مؤرخ رقمطر از ہے:

''خان میرمحماعظم جان نے میرعبدالعزیز کردکوجوانجمن کے جزل سیکرٹری تھےازاں بعدمیرمحمد یوسف علی خان مگسی کوقلات طلب کر کے تنبید کی کہ وہ اپنی سیاسی سر گرمیوں سے باز آئیں ورنہان کےخلاف سخت تاد ببی کاروائی کی جائے گی۔''(۹۷)

مگسی کا ایک اورسوانح نگار بھی اس بات کوتسلیم کرتاہے کہ:۔

'' نئے خان قلات میراعظم جان سے انجمن کو جوتو قعات تھیں وہ پوری نہ ہوئیں ان کے اور انجمن کے نئی فاصلے بڑھتے گئے۔خان نے اپنے مدد گارانجمن کی آورشوں کوصرف ترک ہی نہ کیا بلکہ وہ اُن کوسزا کی دھمکیاں بھی دینے لگے.........'(92)

اعظم جان' کا خودکو براہوئی قرار دینے کا ہم ثبوت میہ ہے کہان کا ،اراکین انجمن اتحاد بلو چال اور پوسف عزیز مگسی کے مابین براہوئی اور بلوچ قومیت کے مسئلے پرنزاع چل رہاتھا کہانہوں نے

لا ہور سے نامور صحافی اور کئی کتابوں کےمصنف مولوی دین محمرکواینے دورحکومت کے نظریات' قبائلی حیثیت اور خاندانی تاریخ پرایک اچھی ہی کتاب لکھنے کے لیے بلایا۔جب مولوی دین محمر محمراعظم جان پر کتاب مرتب کرنے میںمصروف تصحوایک دفعہ براہوئی حاکم نے اسے بلاکرایئے ساتھ کھانا کھلانے کا شرف بخشا۔ جیسے کہ نودمولوی صاحب رقمطراز ہے کہ:

'' دوران قیام قلات میں وزیر اعظم صاحب کامهمان رہااورایک شب ہز ہائینس نے بھی از راہ الطاف خسر واند مجھے اپنے ساتھ کھانا کھانے کاشرف بخشا:

برا ہوئی حاکم نے مولوی دین مجمہ کے ساتھ اس ملاقات میں اپنے متعلق لکھی جانے والی کتاب کے مختلف پہلوؤں اپنی نسل زبان قوم خاندانی پس منظر پرسیر حاصل بحث کی اورا ہم تجاویز دیں۔ جس میں انھوں نے خودا پنے آباؤوا جدا داور قوم کو' براہوئی'' تحریر کروایا۔مولوی دین مجمد نے جب کتابکھی تواس نے دوسراباب' شجرہ نسب خاندان بروہی'' کے نام سے کھھااورا سے بلوچ سے علیحدہ قوم قراردیا۔مولوی دین محرلکھتاہے کہ:

''بروہی اپنے آپ کوغالباً براہیم کی اولا دسے منسوب کرتے ہیں یا بروھ کی وجہ سے بروہی ہوسکتے ہیں۔ بروہی عادات وخصائل کے لحاظ سے توبلو چوں سے بالکل مختلف ہیں کیکن بادیشینوں کی صفت ان میں بلوچوں کی سی ہے۔۔۔۔۔۔قوم بروہی کے اصل ۔۔۔۔۔فرتے مشہور ہیں۔اقبر انی، ۲۔احدز کی، ۳۔میروانی، ۴۔قلندرانی، ۵۔ سالانی، ۲۔ گر گناڑی، ۷۔ ذگرمینگل۔اگر چیاحمدز کی تنبر انی نے کلی ہے تکراب علیحدہ نام ہے ......میروانی بروہی نے قلات پر قبضہ کیا تھا.....میراحمدخان اول بروہی نے قبضہ

مولوی دین محمد کی بیکتاب جب ۱۷ کتوبر ۱۹۳۲ء کوچی تواس کوخان محمد عظم خان برا موئی کی خدمت میں پیش کی گئی جس نے خصر ف اسے پیند کیا بلکه اس کی بہت تعریف کی -اس طرح محمد اعظم جان نے سخت رویہ کے تحت بلوچ کے برعکس خودکو''براہوئی'' قرار دیکرانجمن اتحاد بلو چال کو مایوں کیا۔

### میراحمہ یارخان کابرا ہوئی قوم کوبلوچ میں انضام کے اقدامات

محماعظم جان براہوئی 9 دیمبر ۱۹۳۳ء کووفات پائے تو میراحمد یارخان براہوئی ۲۰ ستبر ۱۹۳۳ء کے دن قلات میں براہوئی ریاست کے حاکم مقرر ہوئے۔

جیسے ایک محقق رقمطراز ہے کہ:۔ "The khan of qalat late Mir Ahmed yar Khan was a Brahvi......(100)

میراحمہ یارخان براہوئی پہلے سےانجمن اتحاد بلوچاں اور پوسفءزیزمگسی کےسیاسی نظریات کےحامی تھے۔انہوں خان قلات مقررہوتے ہی مگسی کےساتھ خفیہ معاہدہ پڑمل درآ مدشروع کیا۔ جیسے میرگل خان نصیرتحریر کرتاہے کہ:

'' ۱۹۳۳ء میں میرمجد اعظم جان' خان قلات نے وفات پائی۔ان کے فرزندمیر احمد یارخان' خان قلات مقرر ہوئے۔انبجن اتحاد بلوچاں کے ساتھ مل کرمیر احمد یارخان نے سرتش شاہ کےخلاف اوراپنے والد بزرگوارکوخان قلات مقرر کرنے کے حق میں کام کیا تھا۔اس لیےائجمن کوان سے بڑی تو قعات وابستے تھیں..........(۱+۱)

مگسی کاایک اورسوانح نگاربھی اس بات کوتسلیم کرتاہے کہ:

''میرمجداعظم جان کی موت کے بعدان کا بیٹا میراحمد یارخان ۲۰ دسمبر ۱۹۳۳ء کوقلات کے تخت پر بیٹھا۔ بیخان بھی اپنے والد کی طرح انجمن کے آ دھے پروگرام کا حامی تھا۔ الہذا اُس کی بادشاہی کے اولین دنوں میں انجمن کے کام میں کافی آ سانیاں پیدا ہو گئیں'۔ (۱۰۲)

مگسی نے میراحمد یارخان کے دورکوسنہری سمجھ کرحسب وعدہ 'محاہدہ کے بقایا چار نکات پوراکرنے کی یادد ہانی کرائی جن میں سے درج ذیل ایک کو پوراکرنے پرزیادہ زوردیا: ''محمد اعظم جان'خان قلات مقرر ہونے کے بعدا نجمن اتحاد بلوچاں اورمگسی ایجی ٹیشن کے اہم رہنماؤں اورارا کبین کوریاست قلات کی حکومت میں اہم منصب اور ملازمتیں دینے کا

اورکہا کہاس سے ایک طرف ہم آپ کے قریب آئیں گے اور آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو دوسری طرف براہوئی قبائلی سرداروں کی طاقت کمزورہوجا بیگی ۔حسبِ وعدہ میراحمد یارخان نے ریاست قلات میں انجمن اتحاد بلو جاں اور گسی ایجی ٹیشن کے مینکٹروں نو جوانوں کوملازمت دی۔ جیسے کہ ایک مؤرخ لکھتا ہے:

'' چنانچیرمیراحمدیارخان نے جہال تعلیم یافتہ ملکی نو جوانوں کوزیا دہ ہے زیادہ تعداد میں ملازمتوں میں لینے کے اقدامات کرائے وہاں درپردہ انھوں نے میریوسف علی خان گسی اورمیر عبدالعز يزكردكى قائم كرده سياسي ' انجمن اتحاد بلوچال' كى سرپرتتى اورحوصله افزائى بھى جارى ركھى جس كانتيجه بيزنكلا كەتمام سياسى كاركن جۇشس شابى دورسے خفيه طور پرسياسى كام كررہے تھابايك ايك كركے سياست كے ميدان ميں ظاہر ہونا شروع ہوئے ...... '(۱۰۳)

اس کے بعد گسی نے خفیہ معاہدے کے نکتہ پانچ کو پورا کروانے کے لیے براہوئی خان کوکہا جواس کا حمایتی تھا گسکین سارے براہوئی سر داراورمعتبرین اس کے مخالف تھے۔للہذامگسی اس کی بر آ وری کے لیے سیاسی اقدامات کرنے لگ گئے۔اس نے زندگی کے ہرشعبہ سے وابستہ مکتبہ فکر کےلوگوں میں راہ ہموار کرنااورمکی سطح پر بلوچ قومی سیاست منوانے کے لیے''بلوچ'' کانفرنسوں کاانعقاد شروع کیا۔جس سے ان کو درج ذیل سیاسی فائدے حاصل ہونے کی تو قع تھی۔

- ''بلوچ تومی کانفرنسوں'' کے انعقاد سے''بلوچ تومی سیاست'' کی سوچ جنم لےگی اور''براہوئی تومی سیاست''ختم ہوجائیگی اور براہوئی قبا بکی سرداروں کوبلوچی تومی سیاست کے دھارے میں
  - ان کا نفرنسوں میں بلوچستان کے پشتون' سندھی اور برا ہوئی قوم کےلوگوں ومعتبرین کو مدعوکر کے انہیں بلوچ سیاسی فائدوں کے حصول کے لیےاستعمال کیا جاسکے گا۔ ٦٢
    - ان کانفرنسوں کے انعقاد سے نہصرف براہوئی حاکم اورسر دار بلکہ انگریز بھی ان کی بات ماننے پرمجبور ہوں گے اوراس کےسیاسی قدو کا ٹھے میں اضافہ ہوگا۔ ٣

مگسی نے دن رات ایک کر کے ایک بڑی رقم سے'' پہلی کل ہند بلوچ کا نفرنس'' جیکب آباد میں ۲۸،۲۷ اور ۲۹ دسمبر ۱۹۳۲ءکومنعقد کی جس میں بلوچوں کےعلاوہ پشتون' سندھی اور براہوئی قوم کے لوگوں نے'' بلوچ قوم'' کے نام پر بیجا ہوکر بلوچی قوموں سیاست کی بنیادر تھی۔

مگسی اوراس کے ساتھی اس کانفرنس کے بعد پہلی بارقو می سیاسی کارکن کے طور پرا بھرے۔انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹھراعظم جان کے ساتھ کئے جانے والے خفیہ معاہدہ کے برنکتہ:

''محمر اعظم جان'خان قلات مقرر ہونے کے بعد'' ریاست قلات'' کا نام تبدیل کرکے'' ریاست قلات بلوچی''یا''بلوچستان'' رکھےگا۔''

کو پورا کروانے کے لیے اقدامات شروع کیے مگسی نے اس سلسلے میں ایک تین رکنی سیائ تاریخی اور صحافتی نمیٹی تفکیل دی جس میں سیاست کے حوالے سے وہ خود مقرر ہوئے۔ تاریخی اور تحریری مواد تیار و مشتہ کرنے کے لیے عبدالعزیز کر دُصحافتی دنیا میں راہ ہموار کرنے اور سیاسی خیالات کی تشہیر کے لیے مجمد سین عنقا کو مقرر کیا گیا۔ اس نمیٹی کے ارکان' ریاست قلات' کانام تبدیل کرنے کے لیے کام انجام دینا شروع کیا۔ عبدالعزیز کردنے کیے بعددیگرے برٹش بلوچتان وریاست قلات سے باہر کے اخبارات وجرا کدمیل کی مضامین شاکع کروائے۔ انھوں نے اپنے ان مضامین میں انگریزوں پر دباؤڈ الاکہ:

- \_ ریاست قلات میں عوام کے نمائندوں پرمشتمل اسمبلی قائم کی جائے۔
- ۲۔ بولان شال (کوئٹہ) نوشکی اورنصیر آباد کے مستجار علاقوں پر برطانوی اجارہ داری منسوخ کر کے ان علاقوں کوریاست قلات میں شامل کردیا جائے۔
  - ۳۔ سبیلۂ خاران مری کی اور جاغی کے بلوچ قبائلی علاقے قلات کی قومی حکومت سے وابستہ کیے جائیں۔ (۱۰۴)

دراصل عبدالعزیز کر دُیوسف مگسی اورمیراحمدیارخان بیچاہتے تھے کہ درج بالاسارے علاقے دوبارہ ریاست قلات میں شامل کیے جائیں تا کہ خان اعظم نصیرخان نوری براہوئی دوری جغرافیائی حدود میں ریاست قلات کے بدلے ''معظیم تربلوچتان' کا ایک فرخی نقشہ تیار کرے دور میں ریاست قلات کے بدلے ''معلیم تربلوچتان' کا ایک فرخی نقشہ تیار کے اسے اخبار''البلوچ' میں شائع کروایا عظیم تربلوچتان کا نقشہ ملاحظہ ہو:

اس نقشہ اوراس میں شامل علاقوں کے بارے میں سلیگ ہیریسن رقمطراز ہے کہ:

''عبدالعزیز کرد کی انجمن اتحاد بلوچاں کی جانب سے ۱۹۳۳ء میں کراچی سے نگلنے والے اس گروپ کے اخبار''البلوچ'' نے ایک نقشہ شائع کیا جس میں عظیم تربلوچستان کے طول و عرض اور سرحدوں کی نشاند ہی کی گئ تھی ....۔''(۱۰۵)

عبدالعزیز کردنے اس نقشے میں خان اعظم خان نصیرخان نوری براہوئی کے دور کے جغرافیائی صدودوالی ریاست قلات کے برعکس اس میں افغانستانی بلوچستان' ایرانی بلوچستان' قلات سے متصل سندھ کے بلوچ اکثریتی علاقے (جن میں خیر پور کراچی' نوشہرو فیروز' پنوعاقل کے علاقے ) پنجاب کے ڈیرہ غازی خان کے علاقے شامل کر کے ان سب کا نام' دعظیم تربلوچستان' رکھا۔ایک بلوچ اکساری عبدالعزیز کرد کے' دعظیم تربلوچستان' کے مفروضے کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر کرتا ہے کہ:

''میرعبرالعزیز کرد.....موجودہ بلوچتان کوانگریزوں ہے آزادی کے علاوہ' عظیم تربلوچتان' کے قیام کے لیے بھی تحریک کا آغاز کیا جائے۔ جوساحل سونمیانی سے مغرب میں آبنائے ہرمز (ایران) تک تقریباً نوسوئیل طویل اور ثال میں دریائے بلمند ہے بھیرہ عرب کے ساحل سمندرتک بارہ سوئیل تک پھیلا ہوا تھا۔ رقبہ کے اعتبار سے ان (میرعزیز کرد) کا بلوچتان موجودہ افغانستان سے بڑا تھا اور اس کا صدود اربعہ بیتھا کہ شال میں افغانستان' جنوب میں بھیرہ عرب' مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں ایرانی سرحدیں تھیں۔ میر نوسیرخان کا بیہ تقولہ ان کے بیش نظر رہا تھا کہ جہاں تک بلوچ تان ہو جہاں تک بلوچتان کی سرحدیں قائم ہیں۔ میرعبدالعزیز کردگی تحریک کے حوالے سے میرعبدالرحمن کردگہدر ہے تھے کہ بیائی کے اور افغانستان کے صوبہ نیمروز وارھا اور چکنسو روغیرہ میر صاحب کے 'عظیم تربلوچتان' کی حدود میں شامل میں میں جارہ تھا کہ جہاں کہ حصول کے لیے کو ثناں رہے۔۔۔۔۔'(۱۰۹)

نصیرخان نوری کے مقولہ کی جہاں تک بات ہے کہ' جہاں تک بلو چی زبان ہو کی جاتی ہے وہاں تک میری حکومت کی سرحدیں ہیں' غلط بیانی پر مبنی ہے۔خان نصیرخان نوری نے بلو چی زبان کے بھا ہے۔ کہ 'جہاں تک بلو چی زبان کے جسے بھی دور دراز کے علاقے سے جن کواٹھوں نے فتح کیا تھاوہاں پراٹھوں نے براہوئی نائب اورنگران مقرر کیے سے مثلاً پنجگور پر قبضہ کیا تو وہاں میر بوہیرخان موسیانی براہوئی کو تین سوآ دمیوں کے ساتھ اپنا نائب مقرر کیا ۔شمیر کو قبضہ کیا تو وہاں میر بوہیرخان موسیانی براہوئی کو تین سوآ دمیوں کے ساتھ اپنا نائب مقرر کیا ۔شمیر کو قبضہ میں لانے کے بعد وہاں میرعبد الکریم رئیسانی براہوئی کو ایک ہزار براہوئی والیک ہوئی کے مقروضہ پر تھیں در کے تھے لیکن بعد کے' گریڑ ہلوچتان' کے مفروضہ پر تھیں در کھنے والی کی کو میں کہ برائیوں کی کو کے کہ استعال کرنا شروع کیا۔

عبدالعزیز کردنے جب' دعظیم تربلوچتان' کے حوالے سے مضامین شائع کروائے توانگریز وں کوریاست قلات اور برٹش بلوچتان میں سیاسی خطرے لاحق ہوئے۔اس لیے انھوں نے جنوری ۱۹۳۶ء میں کرد کوزندان میں ڈال دیا۔ یوسف عزیز مگسی خوف سے فروری ۱۹۳۴ء کو انگلتان چلے گئے اور ۱۳ جنوری ۱۹۳۵ء کو واپس آئے اور ۱۳ مکی ۱۹۳۵ء کی رات کو کوئٹر کے خوفنا کے زلز لے کا شکار ہوگئے۔ (۱۰۷)

میراحمد یارخان کوعبدالعزیز کرد کی گرفتاری اور یوسف عزیز مگسی کی موت نے اکیلا کردیا اب وہ براہوئی سرداروں کے رحم وکرم پرتھا۔اس لیے وہ حالات کو بھانپ کردوبارہ ایک مختاط انداز میں ''براہوئی قوم'' کی بات کرنے لگا۔میراحمدیارخان نے بحیثیت خان قلات ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۷ء کے اوا خرتک جیتے بھی احکامات اور ہدایت نامے جاری کئے۔ان احکامات میں''اقوام براہوئی'' یعنی براہوئی

قوم کے قبیلے کے الفاظ تحریر کروائے۔خودکو براہوئی سرداروں اور دنیا کے سامنے براہوئی قوم کا ایک فرداور حکمران تصور کرایالیکن براہوئی کے ساتھ جان بو جھ کربلوچ لفظ کو جوڑتارہا۔اس کے ایک ہدایت نامہ پر جوانھوں نے ۲ نومبر کے ۱۹۳۳ء کو جاری کیا تھا' سے چندا قتباس ملاحظہ ہوں:

" در بارعاليه قلات

رسوم ورواجات غیرشرعی که دراقوام بلوچ و برا ہوئی از ایام قدیم به باعث کم علمی مروج شده باعث بر با دی منزل باشندگان ریاست محسوس میشوند \_متعلق اصلاح آن ہادر چندسال گذشته ما بین سر داران بلوچ و برا ہوئی وحضور عالیجاہ پیوسته بتا دله خیالات جاری بودحسب درخواست ہائے وارئے متفقة سر داران حکومت

حكم عالى شدآئكه

ازایام قدیم درریاست حکومت قلات مروجهٔ مل عیوضانهٔ خون انسان لحاظ نسب وقومیت برخلاف شعائز الاسلام رائج است که مطابق ان عیوضانهٔ خون مقتول اقوام معتبر و معزز بلوچ و براه و کی بمقابله عیوضانهٔ خون مقتول اقوام کمین 'جث' جث' فتیب' مطرب' درزاده و هندووغیره - بررائے جرگه بائے مختلف کم وبیش میبا شند بروئے عدل وانصاف وشرعاً این رواح قابل تنتیخ وطریق مساوات را در ہرحال مرعی داشتن ورائج نمودن از روی احکام اسلام وشرع انوراز لاز مات است \_

بكندمجربير لا نومبر ١٩٣٧ء

امضائے حضوراعلی حضرت ہز ہائی نس بیگلر بیگی

خانصاحب بهادروالی ریاست قلات "

کردی گرفتاری اور گسی کی موت کے بعد انجمن اتحاد بلوچاں کے سیاسی نظریاتی کارکن تین چارسال کی خاموثی کے بعد آ ہت آ ہت منظر عام پر آ نے گے۔جو ۵ فروری ۱۹۳ ء کو' قلات نیشنل پارٹی'' کے نام سے ایک نئی سیاسی ننظیم بنا کر جدو جہد میں مصروف ہو گئے۔اس ننظیم کے اہم رکن اور باڈی میں صدر عبد العزیز کر دُنا ئب صدر میرگل خان نصیر' جزل سیکرٹری ملک فیض محمد یوسفو کی شامل سے جن کی اکثریت برا ہوئی تھی ۔اس ننظیم کی ساری کاغذی کاروائی '' برا ہوئی نبان' میں ہوتی تھی ۔اس ننظیم کے وجود سے دوبار ہ'' برا ہوئی قومی سیاست ''کوبلوچ قومی سیاست پر قربان کیا جانے لگا۔میر احمدیار خان جو پہلے اسلیارہ گئے تھے اب اس کی خیرخوا ہیاں اس تنظیم سے وابستہ ہوگئیں۔

## ر یاست قلات میں سرکاری اور تعلیمی زبان براہوئی کے برعکس بلوچی رائج کرنے کی کوشش۔

۱۹۳۷ء میں جب برصغیر میں گورنمنٹ آف انڈیاا کیٹ ۱۹۳۵ء کے تحت صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد نمائندہ صوبائی وزارتوں کی تفکیل ہوگئ توسار سے ہندوستان کی چھوٹی بڑی ریاستوں میں اسمبلیوں کی بنیاد پڑی۔میراحمہ یارخان نے بھی ریاست قلات میں ایک نیا آئیں بنا کرنا فذکیا۔جس کے تحت انھوں نے دومقننہ ایوانوں دارالعوام (دیوان عام) اور دارالامراء (دیوان خاص) کی تشکیل کی۔ان دونوں ایوانوں کے ۱۹۳۹ء تک کئی اجلاس منعقد ہوئے۔جن میں سے ایک اجلاس میں میراحمہ یارخان نے ''مخطیم تربلوچستان'' کے قیام کے سلسلے میں''براہوئی زبان' کے بجائے''بلوچی نہان' کو ریاست قلات میں قومی وسرکاری زبان قرار دیا۔اس کی ترقی اور ترویج کے لیے''بلوچی چھاپے خانہ'' کا قیام بھی عمل میں لایا۔(۱۰۸)

اس کے ساتھ • ۱۹۳۰ء میں انگریزوں سے بھی ریاست قلات کے سرکاری دستاویزات ثنائع کروانے کے لیے ایک جدید لیتھو پر مٹنگ مثین حاصل کی اورا سے مستونگ میں لگوایا لیکن انھوں نے اس سے غیر فطری بنیا دوں پر براہوئی علاقے میں بلو چی نظریات کی تشہیر کی ۔ اسی سال انھوں نے براہوئی حکومت کی طرف سے اخبار ''کو ہستان' جاری کروایا ۔ اس کے پہلے ایڈ بیڑمی الدین تھے۔ اخبار میں جب بلوچیت کے حوالے سے کام شروع ہواتو براہوئی سردار' میراحمہ یا رخان سے ناراض ہوئے ۔ اصل میں زمینی حقائق سیدھے کہ اس علاقے میں دور دور تک براہوئی بولی جاتی تھی ۔ اس لیے براہوئی علاقے میں فطرت کے خلاف بلوچیت کے حوالے سے کام شروع ہواتو چند ہی پرچوں کے بعد میا خباردم تو ٹر کر بند ہوگیا ۔ اخبار تو بند ہوگیا گر پریس میں مجمد سین عقا' حسن نظامی پریس منی جو کے طور پر کام کرتے رہے ۔ آزادی کے بعد پریس کو حکومت نے اپنی تحویل میں لیا۔ اور آج بھی اس کی مشین گور نمنٹ پر نئنگ پریس میں موجود ہے ۔ (۱۰۹)

### برا ہوئی نوابوں کا بلوچی زبان کی مخالفت

میراحمہ یارخان نے جس اجلاس میں 'بلوچی زبان' کوتو می اور سرکاری زبان قرار دیا اس میں براہوئی قوم کے اہم سرداروں اور معتبرین میں سے چیف آف سراوان میر اسداللہ خان رئیسانی براہوئی چیف آف جہلا وان سردار میر نوروز خان زہری براہوئی اورمولا نامحم عمر پڑنگ آبادی نے بلوچی زبان کے برعکس براہوئی زبان کی جمایت کی اور سخت احتجاج کیالیکن میراحمہ یارخان نے سب سنی ان سنی کر کے حکم جاری کردیا۔ حالانکہ ریاست قلات کی سرکاری زبان فارسی تھی اور عوامی زبان براہوئی جبکہ بلوچی زبان ریاست قلات کے اُن علاقوں میں بولی جاتی تھی جہاں بلوچ قبائل رہتے تھے۔ براہوئیوں میں سے ۹۰ فیصدلوگ اس زبان کونہیں جانتے تھے۔ جیسے کہ ایک محققہ لکھتی ہیں کہ:

يېم محققه آ گے کھتی ہیں کہ:

"۲۲۲۱ء سے ۱۹۹۵ء تک ریاست قلات کی شیرازہ بندی کاعہد ہے۔ • ۱۹۳۰ء تک جس کی سرکاری زبان فارسی اورعوامی زبان براہوئی رہی .....۔ "(۱۱۱)

یبہاں اس محققہ کی بات قابل غور ہے کہ • ۱۹۳۰ء تک براہوئی حکومت کی سرکاری اورغوامی زبانیں فارسی اور براہوئی تھیں تو چھراس کے بعد بلوچی زبان کوریاست قلات کی سرکاری اورغلیمی زبان قرار دینے کی آواز کیوں زور پکڑگئی؟ دراصل میراحمد یارخان نے یوسف عزیز مگسی اورعبدالعزیز کرد کے ساتھ'' انجمن اتحاد بلوچاں' کے پلیٹ فارم سے جوخفیہ معاہدہ کیا تھااس کا نکتہ نمبر چھے یہ تھا کہ: محمد اعظم جان' خان قلات مقرر ہونے کے بعدریاست قلات یا جو نیانام رکھا جائیگا' میں سرکاری اور دفتری زبان فاری کوختم کر کے اس کی جگہ'' بلوچی زبان'' کو نہ ہی 'سرکاری اور دفتری زبان کے طور پر منظور کردےگا۔''

میراحمد یارخان جونود یوسف عزیز مگسی کے نظریات کا حامی تھا اور سارے بلوچتان پر مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے حکومت کرنے کا نواب دیکھنے کے چکر میں ''ریاست قلات''کے نام کو ''بلوچتان' اور برا ہوئی قومی شخص کو''بلوچ قوم' میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھالیکن عبدالعزیز کردگی گرفتاری اور مگسی کے موت کے بعد ریاست کا نام تبدیل کرنے کی جرات نہ کرسکا۔

1940ء میں جب انڈیا ایک منظور ہو گیا تو اس کے سرپر پھر ظلیم تربلوچتان بنانے اور مطلق العنان حکومت کرنے کا جنون سوار ہو گیا۔ قلات نیشنل پارٹی اس کی سیاسی جمایت تنظیم تھی جس کی وجہ سے انھوں نے برا ہوئی سرداروں کو دوسر سے نمبر پر رکھا۔ قلات میشنل پارٹی کے اراکین مگسی کے مفروضات کے پیروکار تتھا اور عزیز کرداب تک زندہ تھا۔ اس نے عزیز کرداور دوسر سے پارٹی کا رکنوں کے اصرار پر دوبارہ ریاست قلات کی سرکاری اور تعلیمی زبان قرار دینے کی کوشش کی تو اس وقت کے برا ہوئی سرداروں نے احتجاج کیا اس سلسلے میں بابائے برا ہوئی حضرت نور مجمد پروانہ اصل حقائق سے پر دہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ:

ے ''191ء میں جب قلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی بنی توعبدالعزیز کرداس کےصدراور میرگل خان نصیر جزر کسیکرٹری مقرر ہوئے دونوں اور تنظیم کےممبران براہوئی تھے۔اس لیے قلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کی کاغذی کاروائی اور نقاریر براہوئی میں کی جاتی تھیں۔ چیسے کہ ڈاکٹر عبدالرحن براہوئی کھتا ہے کہ:

'' قلات نیشنل یار ٹی کی ساری کاروائی براہوئی میں ہوتی تھی۔اردورسم الخط کے طرز پرکھی جاتی تھی.....۔''(۱۱۳)

لیکن جلد ہی براہوئی اردوبولنے والے اور انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے میراحمد یارخان کا بیخواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکااور بلو چی زبان کے برعکس'' اردوزبان'' کوقلات ریاست کی سرکاری زبان کے طور پرمروج کرنے پرمجبور ہوگیا۔

''محمطی جناح نے کا جون کے ۱۹۴ءکو بیان جاری کیا کہ''آئینی اور قانونی طور پر ہندوستان کی ریاستیں برطانوی اقتد اراعلیٰ کے ختم ہوتے ہی آزاد اورخودمختیار ریاستیں ہونگی اورا پنے لیے اپنی پیند کے مطابق لائح عمل اختیار کرنے میں آزاد ہوگی۔ان کے لیے کھی اجازت ہے۔۔۔۔۔''(۱۱۴)

"Constitution of میراحمہ یارخان نے جلدی سے براہوئی کا نفیڈر کی میں شامل براہوئی اور بلوچ سرداروں اور تمنداروں کو شفق کر کے یکم اگست ۱۹۴۷ءکور یاست قلات میں نیا آئین کے شق نمبر ۲۰ میں "Kalat, Goverment of Kalat Act, 1947 Quetta" کے برعکس بلوچی زبان کے برعکس بلوچی زبان کے برعکس بلوچی زبان کے متعلق تحریر ہے کہ: ریاست قلات کی سرکاری اور قومی زبان کے متعلق تحریر ہے کہ:

"74: Language:-

The business of both houses shall be transacted in Urdu; provided that His Highness may in his discretion direct that the text of all bills and the amendments thereto moved, and of all the acts passed by either house, which shall be treated as authoritative shall be in English or Persian or Baluchi, or in any one or more of these languages, and effect shall be given to such direction accordingly"(115)

ترجمہ: نواب دوداخان مرحوم کے والد بزرگوارنواب رسول بخش خان مرحوم بھی حاجی محمد خان شاہوانی مرحوم کی طرح اعلی حضرت خان احمدیارخان مرحوم کے سامنے سخت احتجاج کیا کہ'' جناب آپ ہم سے براہوئی میں کیون نہیں بولتے وغیرہ وغیرہ''۔

میراحمہ یارخان نے نہصرف براہوئی زبان میں بات کرنابند کی بلکہ فطرت کے برعکس شاہی محل میں براہوئی زبان کے بولنے پر پابندی لگادی اور براہوئی زبان کے بجائے بلو پی زبان بولنے والے ہمیشہ نادرشاہی حکم صادر کیا چونکہ شاہی محل کے سارے ملاز مین براہوئی' سندھی اوراردوبولتے تھے اوران میں سے کسی کوبلو چی زبان نہیں آتی تھی اس لیے براہوئی' سندھی' فارسی بان اوراردوز بان بولنے والے ہمیشہ چپر ہے تھے جس کی وجہ سے پھے دنوں تک شاہی ک<sup>ی ود س</sup>گنگ میں ' کے نام سے مشہور ہوا۔ خان صاحب نے برا ہوئی بولنے پر مبلغ پچاس روپ نقد جرمانہ مقرر کیا تھا۔ جس کی وجہ سے سارے برا ہوئی نواب سرداراورامراءاحتجاجاً شاہی کل کارخ نہیں کرتے تھے۔ جب بیصورت حال پیدا ہوئی تو بلوچ پرست برا ہوئی خان نے مجبور ہوکر شاہی کمل میں برا ہوئی بولنے کی اجازت دے دی۔

وائسرائے ہندلارڈ ماؤنٹ بیٹن محمعلی جناح 'لیافت علی خان اورمیراحمدیارخان (خان قلات ) کے مابین ۴ 'اگست کے ۱۹۴۷ءکوگول میز کانفرنس کے فیصلوں کے تحت ایک تاریخی معاہدہ طے ہوا۔ جس کے اہم نکات ۱۱ 'اگست کے ۱۹۴ ءکوایک اعلامیہ کی صورت میں آل انڈیاریڈ یو سےنشر کیے گئے ۔جس میں ایک مکت پیضا کہ:

'' حکومت یا کستان قلات کوایک آزاداورخود مختار ریاست کی حیثیت سے جوہندوستان کی ریاستوں سے مختلف ہے سلیم کرتی ہے۔۔۔۔۔'(۱۱۷)

میراحمد یارخان نے خوثی سے دوسر ہے ہے 11 اگست کے 194ء بروز جمعدریاست قلات کی آزادی کا اعلان کیا اور جمعہ کے خطبہ میں باربار' دعظیم تربلوچستان' کے قیام کا دعو کی کیا ہے تمبر کے 194ء میں دوبارہ دوایوانوں کے قیام کے سلسلے میں الیکشن کرائے جس میں'' قلات نیشنل پارٹی'' جواس کی حمایت دارتھی' بڑی اکثریت سے جیتی جس کی وجہ سے میراحمدیارخان کو براہوئی سرداروں کی طاقت کے مقابلے میں زیادہ طاقت اور حمایت حاصل ہوئی ۔ جیسے کہ ایک بلوچ تجزیبہ نگار کھتا ہے:

"Soon after the promulgation of the constitution, election were held in Kalat state for the first time in the history of Balochistan. The Kalat state National Party won 39 out of a total 51 seats in the house....."(118)

ان دونوں ایوانوں کے گئی اجلاس ڈھاڈر میں منعقد ہوئے۔ جن میں سے ایک میں میراحمد یارخان نے تیسری بار برا ہوئی زبان کے برعکس بلو چی زبان کوریاست قلات میں تو می اورسر کاری زبان کے طور پر منظور کیا۔اس سلسلے میں ایک مؤرخ تحریر کرتا ہے کہ:

> '' دیوان عام نے اپنے سہروزہ اجلاس میں ........بلوچی حکومت (بلوچی زبان کو ) قلات کی سرکاری اورتو می زبان تسلیم کر کے اسکولوں میں رائج کرنے کی سفارش قابل ذکر ہیں ..........'(۱۱۹)

براہوئی حاکم نے بلوپی زبان کونہ صرف ریاست قلات میں سرکاری اور تعلیمی زبان کے طور پر منظور کیا بلکہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی۔ جیسے کہ ایک بلوچ کھاری کھتا ہے: ''دودن بعد یعنی ۱۲ دسمبر ۱۹۴۷ء کوڈھاڈ رمیں دیوان عام کا اجلاس ہوا۔اس میں ایوان نے بلوچی زبان کوبلوچتان کی تومی اور سرکاری زبان قر اردے دیا اور بلوچی کوذر یع تعلیم بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔''(۱۲۰)

بابائے براہوئی گریٹر بلوچشان کے سیاسی مفروضہ کے بارے میں کہتاہے کہ:

''بلوچتان میں صرف دوقو موں بلوچ و پختون تسلیم کرناایک سیاسی خوش فہمی ہے۔اب'' گریٹر''سے بعیداز قیاس ہوش وخرد' تواریخی اور ثقافتی حقیقتوں سے بہت دورمفروضہ ہے۔جس کانہ پہلے تاریخ سے قبل کے دور میں وجود تھااور نہ ہی آئے ہے اور نہ ہی اس کے بعد ہوسکتا۔۔۔۔۔''(۱۲۲)

میراحمد یارخان نے اسسلسلے میں دو کتابیں' Inside Balochistan''اور' مختصرتاریخ قوم بلوچ وخوانین' اورتین چارکتا بچے اپنے نام کھوائے'جن میں جان بوجھ کر' ریاست قلات' حکومت قلات والی قلات 'بادشاہ قلات' کے ناموں کو' ریاست قلات بلوچ کا قلات بلوچ کا حکومت بلوچ اور بلوچ حاکم'' کے الفاظ کھوائے۔(ملاحظہ ہومیر احمد یارخان کا ذاتی کھتونی ) بیپی طریقہ انھوں نے ریاست قلات کے قدیم دستاویزات میں بھی استعمال کیا اوران میں بھی بیپی تبدیلیاں لائیں۔

کچھ عرصہ بعد خفیہ طور پر حکومت پاکستان نے ۷ (سات) اور ۱۷ 'مارچ ۱۹۴۸ء کو بالتر تیب نسبیلہ اور مکران کی ریاستوں کا پاکستان کے ساتھ الحاق کروایا اور بعد میں میراحمہ یارخان جو 'دعظیم تر بلوچستان' اور بلوچوں کے خان اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا تھانے ۲۷ مارچ ۱۹۴۸ء کوریاست قلات کا الحاق پاکستان سے کیا۔ اس اقدام سے یوسف عزیز مگسی' عبدالعزیز کر داور میراحمہ یارخان کا 'دعظیم تر بلوچستان' اورایک قوم اورایک زبان کا سیاسی خواب اور سیاسی سوچ شرمند آنجبیر نہ ہوسکا۔ دوسر نے غیر بلوچ اقوام کوقدرتی طور پر ان کے حقوق کے حصول کے لیے راہیں ہموار ہو کیں۔

#### برا ہوئی قومی سیاست کی ابتداء

بابائے براہوئی حضرت علامہ نورمجہ پروانہ ہی ۱۹۳۳ء کے بعد عبدالصمدا چکزئی کے'' انجمن وطن بلوچتان' حیدر بخش جتوئی کی'' سندھ ہاری کمیٹی' اور کانگریس میں اپنی سیاسی سرگرمیاں انجام دے رہے سے دوہ میراحمہ یارخان کے براہوئی قومی تنخص اور زبان کو بچانے کے لیے ۱۱ مئ ۱۹۵۲ء کو جیکب آباد میں' آل پاکستان براہوئی جماعت'' کی بنیا در کھی جس کا مقصد تھا کہ:

''براہو کی نسل' قوم' ثقافت' زبان اور تاریخ کے لحاظ ہے اپنی قسمت ( یعنی شاخت ) کے مالک ہیں اور علیحدہ قوم ہیں۔ان کی خصوصیت ہر جگہ یہاں وہاں ظاہر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'' (۱۲۳) بابائے براہوئی' براہوئی قوم کو ہیدار کرنے اوران میں احساس محروی ختم کرنے کے لیے مخاطب ہو کر کہا کہ: زوں کی ا

آپاس پاک سرزمین کےسب سے قدیم ترین باشدوں میں سے ہیں۔نو وارونہیں ہو۔۔۔۔۔۔آپ کی موجود گی کے قدیم مثالیں مہرگڑھاورمونجودڑومیں دکھائی دیتے ہیں اور کہلواتے ہیں (یعنی ان تہذیوں کی تحریراورنسل کو براہوئی سے منسوب کیا گیاہے) جب ان ٹیلوں سے دریافت شدہ تحریر پڑھی جانے لگی اور آپ کی زبان''براہوئی'' قرار دی گئی تو پھرنہیں جانتا کہ آپ کے مخالف (جو براہوئیوں کو بلوچ قرار دیتے ہیں) یہ بدباطن کہاں غرق ہوں گے۔۔۔۔۔۔۔۔'(۱۲۴)

بابائے براہوئی نے نہ صرف اپنے تو میں حقوق کے حصول کے لیے بیداری کی کوشش کی بلکہ ان کواپنے مخالفین کی حرکات و مخالفت کے طور طریقوں اور کئے جانے والے ظلم واستبدا دسے بھی آگاہ کیا تا کہ وہ اپنے نخالفوں کی مخالفانہ حرکات کو بھی اور میرا جدیار خالفانہ حرکات کو بھی ہے۔ اس کو کہ انتخالہ میں بیٹ بیٹ باہوئی تو افوں کے خور سے براہوئی مخالفانہ سیاست کی داغ بیل ڈالی۔ تا کہ سانپ بھی مرے اور انٹھی بھی نڈوٹے آئے بھی اس طریقہ کا رکے مطابق براہوئی قوم کے بعض افر ادبراہوئی مخالفت میں وہ تمام قبائلی سے مرووایات اور اخلاقی اقدار کی بھی پرواہ نہیں کرتے بلکہ سی کی عزت اور احترام کو بھی خاطر میں نہیں لاتے لڑنے جھڑنے پر بھی اُتر آتے ہیں۔ بابائے براہوئی ان جیسے آئیوں کی اصلیت خاہر کرتے ہوئے ان سے ہوشیار رہنے کے لیے کہتا ہے کہ:

''ایک مخصوص سیاسی سوداگروں کا ٹولہ (جو برا ہوئی ہوتے ہوئے بھی برا ہوئی مخالفت پر کمربت ہیں )علم وادب اورا خلاق کے سارے حدود بھلانگ کروقتی طور پرغرض اور مصلحت کے بنا پر بے مہا بداور بے خیروحرکات سے اپنے ہزاروں خرابیوں رساز شوں کواپنا یا ہے۔۔۔۔۔۔' (۱۲۵)

بابائے براہوئی آ گے واضح طور پر کہتاہے کہ:

وه آ گےلکھتاہے کہ:

'' دلی افسوز کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ براہوئی دنیا کی واحد قوم ہے جس کے پچھلوگ اپنے اصل نسل سے انکار'اپنے آپ کودوسروں کے علم وادب' ثقافت' تواریؒ اورروایتوں کے پیچھے دوڑنے میں کوئی بھی عارا ورگھٹیا پن محسوس نہیں کرتے ..........'(۱۲۷)

باباۓ براہوئی نے اپنی سیاست اورنظر بیکو براہوئی قوم کی نسل' زبان' کلچر' دمین اور تاریخ پرمنحصر رکھا۔ جن لوگوں اور تنظیموں نے براہوئی قوم کو بلوچ قوم کے نام پرقربان کر کے اس کی ہزاروں سالوں کی تاریخ' روایات' ثقافت' زبان اور قدامت کوختم کرنے کی سازشیں کین' کے خلاف سخت اور مستخلم آوازاٹھائی اور براہوئی قوم کو بلوچ قوم سے علیحدہ اور مختلف قوم قرار دیا۔انھوں نے اپنی ساری زندگی اس ساسی نظریے کو کن حالات میں کہاں تک پیش کیا' کے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ:

''مجھے فخر ہے کہاس پرفریب (بلوچ شاؤنزم مفروضہ کے زیراش) ماحول میں ہم نے''براہوئیات' ( یعنی براہوئی' بلوچ نہیں ایک علیحدہ قوم ہے ) کانعرہ لگایا۔براہوئی قومیت ( قوم ) کونخالفوں کے مکراورفریب سے بچایا۔شہرتوشہر بیابال'میدانوں میں بھی براہوئی اور زبان کامتانہ نعرہ لگایا۔۔۔۔۔۔۔۔'(۱۲۸)

بابائے براہوئی کی دوئی چیف آف سراوان نواب غوث بخش رئیساڑی شہیدہے ہوئی' جس کی دوئی نے بابائے براہوئی کو گندن بنادیا۔ نواب غوث بخش رئیساڑی اس گھرانے کے چشم و چراغ تھے جن کے آبا کو اجداد نے ہمیشدا پنا بے در بلخ خون دے کر براہوئی قوم' زبان' تاریخ اور روایات کی آبیاری کی اور اسے ہمیشنی زندگی بخشی ہے۔ چیف آف سراوان چونکہ خود بھی براہوئی قوم کو بلوچ سے علیحہ و تسلیم کرتے تھے۔اس لیے بابائے براہوئی کواس کی دوتی اور تجاویز نے بڑی سیاسی' قبائلی طاقت مہیا کی نواب غوث بخش رئیساڑی کے نظریات کے بارے میں ایک قلد کارتحریر کرتا ہے کہ:

بابائے براہوئی کی جبنواب رئیساڑی ہے دوئتی ہوئی تواس نے اپنے سیاسی نظریات کی تھلم کھاتشہیراور تبلیغ شروع کی۔وہ اسلسلے میں قلات میشنل پارٹی کے نائب صدر میرگل خان نصیر سے ملئے کے لیے گئے تا کہوہ ایک براہوئی ہیں اور بلوچ قوم کی سیاست چھوڑ کر براہوئی قوم کی سیاست کرنے میں اس کے ساتھ شامل ہوجائے۔اسی ملاقات کی روندا دبابائے براہوئی ان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ:

''آج محترم میرگل خان نصیرصاحب ذگرمینگل سےاسٹیڈرڈ ہوٹل میں ملاقات کے لیے گیا…… براہوئی تنظیم کےحوالے سےاس اور دوسرے دوستوں سے ملاقات کی اور بحث ہوا لیکن وہ ( یعنی میرگل خان نصیر ) نے اس بات کونقصان دہ خیال کیااور بلوچ اور براہوئی کوایک قرار دیا۔

برا ہوئیوں کا علیحدہ تنظیم قائم کرنے کونقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہا گر برا ہوئی جدا ہوئے توبلوچ اس کے شمن بنیں گے .....وغیرہ .....۔''( • ۱۳ )

بابائے براہوئی نے ان کی باتوں کا برانہیں منایا' پناسیاسی مقصد جاری رکھااور اپنے نظریے کا ہرجگہ پر چار کیا۔اس طرح سندھاور بلوچتان میں ہزاروں لوگ اس کے نظریا تی حامی اور کارکن بن گئے ۔جس سے براہوئی مخالف عناصر بہت نالاں رہے۔ قلیل عرصے میں بابائے براہوئی نے بڑی کا میا بیاں حاصل کرنے کے بعددوبارہ میرگل خان نصیر کے پاس اپنے سیاسی نظریے کی تبلیغ کے لیے گئے'اس وقت میرگل خان نصیر نے بابائے براہوئی کو جوکہاوہ جملے حسب ذیل ہیں: آپ میں مجھے فرنگی کی روح کار فرمانظر آتی ہے۔ آپ ہمار عظیم تربلوچ تان اور بلوچ قوم کے خلاف کام کررہے ہیں۔اس لیے آپ کے لیے رائفل کی گولی کوزیاں کرنا مناسب نہیں 'بلکہ آپ کی سزاہیہ ہے کہ آپ پرمٹی کا تیل چیٹرک کر آگ لگا دی جائے۔۔۔۔۔۔۔'(۱۳۱)

بابائے براہوئی ایک غریب اور نچلے طبقے کا سیاستدان تھا۔ اس لیے انھیں نو ابول اور سردارول کے نیچ مضبوط سیاسی انٹر ورسوخ حاصل نہ ہوا۔ اسی وجہ سے انھول نے عملی سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا۔ اس کے بعد نو اب رئیساڑی اور اپنے ہم خیال دوستوں کے صلاح مشورہ سے ۲۴ فروری ۱۹۲۰ء کوایک پندرہ روزہ اخبار 'ایلم' 'مستونگ کا اجراء کیا۔ پھراپئی ساری زندگی اس اخبار کے اجراء اسپنے سیاسی سیاسی نظریات اور براہوئی قوم میں سیاسی بیداری پیدا کرنے میں صرف کی۔ انھوں نے اس اخبار کے ذریعے سندھ کیوچشتان اور بیرون ملک 'براہوئی تعلیم یا فیتونو جوانوں کی ایک بڑی تعداد کوا پنے سیاسی نظریات کا حامی بنا کر اپناباز و بنایا۔ آج جہاں کہیں بھی براہوئی زبان کے فلکار موجود ہیں وہ بابائے براہوئی کے مختوں کا متیجہ ہے۔

بابائے براہوئی نے جب'' ایلم''اخبار کاا جراء کیا توانھوں نے اس میں اپنے نظریات کی تشر تح اور تبلیغ شروع کی جو براہوئی مخالفوں کونا گوارگز ری۔جنھوں نے اس پر گھٹیااورغیراخلاقی نام رکھ کر اسے قومی نفاق ڈالنے والاقرار دیا۔وہ خوداس کے متعلق تحریر کرتا ہے کہ:

'' جس دن سے ''اہلم'' کا جراء ہوا ہے۔اس دن سے لے کر بلکہ اس سے بھی بہت پہلے اور اس وقت سے جب کہ میں برا ہوئی قوم (قبائل) اور برا ہوئی ( زبان ) کی خدمت کا کام اپنے نا تواں کندھوں پراٹھایا ہے' کمزور بازؤں میں لیا ہے۔۔۔۔۔۔برا ہوئی بلوچ اور دوسر ہے ہم وطنوں میں سے تمام چھوٹے سے ایک گروہ نے جوزیادہ تر لادین خیالات کے افراد مجھے اور اپنے برا ہوئی اور بلوچوں کے درمیان نفاق ڈالنے والا اور بے اخوتی کا بچہونے والا بلکہ ڈمن اور نام نہا ڈ' بلوچ ازم' بلوچیت اور بلوچ قومیت کا ایک بدخواہ ظاہر اور ٹابت کرنے کی نام کوشش' آخیس دنوں سے تا حال کر رہا ہے۔'' (۱۳۲)

بابائے براہوئی نے اپنے مخالفوں کی کوئی بات نسنی اور اپنے نظریات کی تبلیخ اخبار کے توسط سے کرتے رہے۔ جوخود کو بلوچ کہلاتے تھے جن میں سر دارعطاء اللہ مینگل آغا عبدالکریم خان احمد زگی میرگل خان نصیر اور دوسرے شامل تھے۔ (ویکھیئے ضیمہ نمبر ا)

## براہوئی لسانی تحریک کی ابتداء

''صوبائی حکومت بلوچتان میں پرائمری سے لے مے میٹرک تک تعلیم بلوچی اور پشتوزبانوں میں دے گی .........''(۱۳۴۲)

ایک اور تجوبیز گارمیر گل خان نصیر کے اس اعلان کے حوالے سے لکھتا ہے کہ:

''مشہورسیاستدان'ادیب'شاعراورموَرخ میرگل خان نصیر کاتعلق براہوئی بولنے والے قبیلہ مینگل اورعلاقہ نوشکی سے تھالیکن کالعدم نیپ اور جمعیت علاءاسلام کی مُخلوط حکومت کے

میرگل خان نصیر کے اس یک طرفہ اعلان سے جہاں بلوچ اور پشتو نوں میں خوشی کی لہر دوڑگئی وہاں براہوئی احساس محرومی کا شکارہوئے اور جذبہ قومیت کے تحت سرگرم ہوئے۔ براہوئی قوم کے گی تعلیم یافتہ نوجوان (جواس وقت بلوچستان کے مختلف سکولوں' کالجوں اور بونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تھے اور بابائے براہوئی کے نظریہ سے متفق تھے ) براہوئی قومی حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے کمر بستہ ہوگئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتے کے دوران ڈگری کالی کے کوئٹہ کے براہوئی طالب علموں نے بھاگ دوڑ کر ۱۲ ستبر ۱۹۷۲ء کو' براہوئی اسٹوؤنٹس فیڈریش' بی ایس. ایف (B.S.F) کی بنیا در کھی۔ اس وقت بی ایس ایف کی جو باڈی وجود میں آئی۔ وہ حسب فیل تھی۔

صدر: صلاح الدين مينگل

نائب صدر: صالح محد شاد

جزل سيكر رشي محدا قبال رئيسارى

جوائنٹ سیکرٹری: لال بخش لہڑی

خزانچی: عطاءالله الری

ایک ور کنگ تمیٹی بھی تشکیل دی گئی جس کے اراکین حسب ذیل تھے۔

ا محدا كبر ٢ عبدالصمد ٣ عبدالسلام ١٣ محمد باشم

۵\_فیض محمد ۲\_عبدالحمیدخان ۷\_محرعمینگل\_(۱۳۷)

بی ایس ایف نے حسب ذیل اہم نکات کوسامنے رکھ کراپنی سیاسی جدوجہد کی ابتداء کی۔

۔ ملک کے تمام براہوئی بولنے والے طلبہ اور لوگوں کو متحد کر کے اپنے جدوجہد میں شامل کرنا۔

۲۔ براہوئی زبان وادب کی ترقی وتر وتح اور تحفظ کے لیے جدوجہد کرنا۔

۳۔ براہوئی زبان کوبلوچی اور پشتوزبانوں کی طرح پرائمری سے لے کرمیٹرک تک تعلیم دلوانے کے لیے جدوجہد کرنا۔

م۔ کوئے ٔ حیدرآ باداوردوسرےعلاقوں میں قائم ریڈیواٹیشنوں سے براہوئی پروگرام نشر کروانااوران کے اوقات بڑھانااور جہاں براہوئی قوم کےلوگ اکثریت میں ہیں وہاں نئے ریڈیواٹیشنوں کے قیام کے لیے جدو جہد کرنا۔

۵۔ براہوئی اکیڈی کی ترقی وتروئ اور سالانہ گرانٹ بڑھانے کے لیے جدوجہد کرنا۔

بی ایس ایف کے کارکنوں کوشروعاتی جدو جہدمیں کئی مسکلے آڑے آئے۔ جن میں ایک حکومت کے خلاف جنگ اور دوسر انتظیم سازی تا کہا پنے لیے زیادہ سے زیادہ ممبر بنا کے اپنی آواز کو پُرز وراورمضبوط طور پر پیش کرسکیں۔اس لیے بیہ برا ہوئی نو جوان خالی ہاتھ دن رات محنت کر کے ان دونوں کا موں کوسرانجام دینے لگے۔

بی ایس ایف کے کارکنوں نے مسلسل جلنے جلوس کالجوں میں بائیکاٹ اوراخباری بیانات جاری کر کے مین کل حکومت کو ہلا کرر کھودیا۔ صلاح الدین مین کل کہتا ہے کہ:

''اسکول اور کالجوں میں شاخیں قائم کی گئیں'اخباری بیانات جاری کئے گئے۔حکام بالاسےاوراخبار والوں سےمسلسل ملا قاتوں کاسلسلہز ورشور سے جاری رہا۔۔۔۔۔۔''(۱۳۷)

میرگل خان نصیر کی بیٹی گوہر ملک ایک و فعدا پنے باپ کے ساتھ تھی ۔اس وقت برا ہوئی اسٹوڈ نٹ فیڈریشن کا ایک جلوس روڈ سے گز رر ہاتھا۔ گوہر ملک نے اپنے باپ سے کہا کہان کے مطالبات کو تسلیم کریں جس پرانھوں نے اٹکارکیا۔اس کے بارے میں گوہر ملک کھتی ہیں کہ:

''میرگل خان نصیر جب سر دارمینگل کی کا بینه میں صوبائی وزیر تعلیم تھے تو ان کے خلاف بلوچ طلباء نظیم کے نمائند سے جلوس نکالیے' نعرہ بازی کرتے اور گالیاں دیتے تھے نہ جانے ان کے مطالبات کیا تھے؟ لیکن میں ان کو کہتی بابا! آپ انھیں منع کیون نہیں کرتے تو میر نصیر فرماتے کہ بیان کا کوت ہے۔ اپنا حق مانگنا کوئی جرم نہیں ہے تو میں نے کہا باباوہ جو مانگلتے بین انھیں دے دیں فرمایا وہ جو مانگلتے ہیں میں انھیں نہیں دے سکتا اور میں جھوٹی تسلیاں دینے کے خلاف ہوں ......۔'(۱۳۸)

یہاں یہ گوش گزاررہے کہ میر گل خان نصیر کی بیٹی نے باپ کی طرح براہوئی کا نام لینا بھی گوارانہیں کیا ہے۔انہوں نے براہوئی اسٹو ڈنٹس فیڈریشن کے طلباء کو بلوچ طلباء ظاہر کیا۔

اسی جدوجہد کے دوران بی ایس ایف کے کچھ کارکن صلاح الدین مینگل اورغلام حیدرحسرت کی سربراہی میں میرگل خان نصیروزیر تعلیم سے ان کے آفس میں ملنے گئے جو کچھ وہاں ہوااس کی تفصیل خود میرگل خان نصیریوں بیان کرتا ہے کہ:

اس واقعے سے بی ایس ایف اور برا ہوئی قوم میںغم وغصی لہر دوڑ گئی۔جس کی وجہ سے بی ایس ایف کی تحریک میں اور تیزی آئی۔مینظل حکومت نے بی ایس ایف کے صدر میر صلاح الدین

مینگل کوگرفتار کر کے ریائتی جبر کانشانہ بنایا۔مینگل صاحب خودا پنی گرفتاری کا قصدان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ:

میر صلاح الدین مینگل ہے جیل میں جن لوگوں نے مدد کی ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ:

'' جناب عبدالرحمن براہوئی اورغلام حیدر حسرت جیل میں مجھے کھانااور سردی ہے بیخے کے لیے اپنا کوٹ روانہ کیا۔ پروانہ صاحب اخبارات میں لکھتے اورمطالبہ کرتے تھے۔جوہر براہوئی فرید آبادی نظم ککھور ہے تھے ۔۔۔۔۔''(۱۴۱)

براہوئی زبان کے نامورقلندرصفت اورتو می شاعر جو ہر براہوئی نے میرمحمصلاح الدین مینگل کے گرفتاری پر جوشعرکہا' وہآج بھی براہوئی مزاحتی ادب کی دنیامیں ایک نادرشاہرکارتخلیق ہے۔جس میں ایک خیاب سے است اور شاعر کے حساس جذبات برسات کی طرح بہد پڑے۔جس میں رخج وغم' مقابلہ اور دلوں میں بیجان پیدا کرنے کی تڑپٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے۔جو ہر براہوئی نے اشک بارقلم سے اپنے احساسات اور جذبات سے ککھا کہ:

|           |                |                    | چُنا قير ڻي |        |             |       |
|-----------|----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|-------|
| مس        | بند            | ٹی                 | قيد         | چنا    | ť           | "وطن  |
| آ سان     | ز مین          | بىر                |             | ٹی     | سكته        | تو    |
| سليس      | بالكل          | وقت                |             | غمان   | چپ          | کر ہے |
| تينافتيان |                | دا فک              |             | غلنگار | ,           | پارير |
| خوط ينك   | J.             | زو                 | شولاكا      |        | م           | رُ یا |
| غمان      | وا             | چچ <sup>ط</sup> را | پچل         | مس     | چِٹ         | چين   |
| جمدبتي    | وغار           | بس                 |             | ٹی     | الازه       | عرش   |
| كشان      | نا <i>ک</i>    | זפה                | بلبل        |        | كوك         | کر ہے |
| مرک       | ~ر <u>ا</u> رْ | كنے                |             | کل     | زبان        | پاریک |
| رائيگان   | t              |                    | مظلوم       |        | ٥ آ         | مروف  |
| ٹی        | جيب            | قلم                |             | جو پر  | بند         | کرک   |
| بيان''    | بيرك           | نی                 |             | تينا   | ۇو <b>ئ</b> | ہفک   |

#### رّجه: بچه قید میں

وطن کا بچے قید میں بند ہوا
توسکتہ میں آ گئے زمین وآسان
ہو گئے چپ غموں کی وجہ سے وقت بھی تھم گیا
کہاز مانہ نے نشا نہ ہوئے طلم کا اپنوں کے ہاتھوں
ثریا بھی آ تکھوں سے آ نسو بہائے
چہن تباہ ہواگل مرجھا گئے
عرش لرزہ میں آ گیاز مین زلزلہ سے کا نپ اٹھا
بلبل نے آ واز دی رور ہاہے کشان
کہا'' دبان' نے سب کو مجھے بچھو
نہیں ہوگا آہ مظلوم کی رائیگان
بند کر جو ہر قلم اور ڈال جیب میں
اٹھا جھنڈ اہاتھوں میں بیان کا''

بی ایس ایف کی اسانی تحریک کی سرگرمیوں کے دوران بلوچتان کے گئی اخبارات نے اس کی جمایت کی ۔ جن میں سے ایک روز نامہ'' مشرق'' بھی تھا۔ اس اخبار نے بی ایس ایف کا پہلے ہی دن سے نہ صرف جمایت کا اعلان کیا بلکہ اس کے سرگرمیوں کے بیانات کو بڑے آ ب و تا ب سے شاکع کر کے عوامی ماحول کو ان کے حق میں تبدیل کرنے کی لیوری کوشش کی ۔ جس کی وجہ سے میڈگل حکومت کے غصہ کی زدمیں آگئی اور ریاسی فعنڈ وں کے توسط سے مشرق اخبار کے دفتر پر حملہ کرکے کئی ملاز مین کو زدگوب اور زخمی کیا بلکہ اخبار کے اہم ریکارڈ کو جلایا گیا۔ اس اہم واقعے کے بعد بلوچتان کے اخبارات اور صحافتی دنیا نے میڈگل حکومت کو حق تنقید کا نشانہ بنایا اور مختلف سیاسی تنظیموں اور ان کے رہنماؤں نے بھی اس عمل کو ریاستی فنٹرہ گردی قر اردے کر اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ۔ جن میں سے ایک بابائے پشتون خان عبدالعمد خان انگرنگی بھی تھے۔ انھوں نے نوم بر 1921ء کو اپنے ایک بیان میں مشرق کے دفتر پر حملہ اور بی ایس ایف کے کارکنوں کی گرفتاری کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ:

بابائے پشتون نے جہاں بی ایس ایف کےصدر کی کرفتاری کی مذمت کی ۔اس کی آ زادی کا مطالبہ کیا تو وہاں اٹھوں نے'' براہو کی زبان'' کوصوبے میں تعلیمی طور پرمنظور کرنے کا بھی مطالبہ کیا انھوں نے ۲۵ نومبر ۱۹۷۲ءکوصحافیوں سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ:

''اپنے بچول کو پشتو زبان میں تعلیم دلا ناہماراحق ہےاور یہی حق میں بلوچوں' سندھیوں اور برا ہوئیوں کوبھی دیتا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔'(۴۸ ما)

بابائے پشتون نے بی ایس ایف کی لسانی تحریک نصرف حمایت کی بلکہ اس کا پوراساتھ دیا۔ بی ایس ایف کے رہنما صلاح الدین مینگل کی گرفتاری کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں تحریک التوا پیش کی۔ جسے اسمبلی کے اسپیکر سر دار مجمد خان باروزئی نے باضا بطہ طور پر قابل قبول سمجھ کرمنظور کیا۔ مینگل حکومت 'بابائے پشتون کے اس اقدام سے گھبرائے اور اسے ناکام بنانے کے لیے اپنے ممبرول کو آسمبلی میں آنے سے روک دیا۔ کورم پورانہ ہونے کی وجہ سے تحریک التوا پر بحث نہ ہو تکی۔ (۱۴۵)

سردارعطاءاللہ مینگل کی حکومت نے بی ایس ایف کی لسانی تحریک کی بدنا می سے بیچنے کے لیے جلد ہی اندرونی طور میر صلاح الدین مینگل کے مامول کوسامنے لاکراس کے ذریعے جنوری ۱۹۷۳ء میں یانچے جزار رویے کے ضانت منظور کروا کے رہا کردیا۔(۱۴۲

صلاح الدین مینگل رہا ہوتے ہی برا ہوئی لسانی تحریک کومضبوط اوروسیج کرنے کی خاطر سرگرم عمل ہوگئے۔اس سلسلے میں انھوں نے بی ایس ایف کا ایک وفد سندھ کے لیے تیار کیا۔تا کہ اپنی تحریک کی حمایت کے لیے سندھ کے برا ہوئی ول کوبھی متحد کرے۔جب سندھ کے برا ہوئی قوم میں پینچی تو وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہاں موجود سیاسی اور سا ہی تنظیموں نے ان کے استقبال کے لیے تیاریاں شروع کیس ۔سندھ کے برا ہوئی تنظیموں سے بیان جاری ہوا کہ:

بی ایس ایف کا ایک انهم و فدمیر صلاح الدین مینگل کی قیادت میں پورے سندھ کے براہوئی قوم کے میر معتبر اور تعلیمی درسگا ہوں کا کا میاب دورہ کر کے وہاں سے اپنی تھایت حاصل کرنے میں کا میاب ہوا۔ عطاء اللہ مینگل کی براہوئی و شمنیوں کے خلاف اور مینگل کے دوسر نے غیر قانونی اور غیر سیاسی اقدامات کی وجہ سے مرکزی حکومت پاکتان نے نیپ کے گورزغوث بخش بزنجو کو ہٹا کراس کے جگہ مافروری سا ۱۹۷۳ء کونواب اکبر بگڑی کو بلوچتان کا نیا گورزم قررکیا۔ تو بی ایس ایف کے اراکین نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ براہوئی زبان کو بطور مادری زبان تعلیم دینے کے لیے منظور کرے اور مینگل حکومت نے جو براہوئی زبان سے متعصّبا ندرو بیا ختیار کیا اور حق تلفی کی ان کا از الدکرے۔ اس طرح بی ایس ایف کے سارے یونٹوں سے مشتر کہ طور پر یہ بیانات جاری ہوئے۔ اس سلسلے میں نور محمد خان ہائی سکول یونٹ سے حسب ذیل بیان جاری ہوئے۔ اس سلسلے میں نور محمد خان ہائی سکول یونٹ سے حسب ذیل بیان جاری کیا گیا کہ:

''نور محمد خان ہائی سکول کے برا ہوئی طلباء نے بلوچتان کے نئے گور نرنوا ب محمد اکبر بگئی کے تقرر کا خیر مقدم کرتے ہوئے انھیں مبارک باودی ہے۔انھوں نے امید ظاہر کی کہنوا ب

ا کبر پگی سابق حکومت کی ناانصافیوں کااز اله کردیں گےاور براہوئی زبان کوذریعہ تعلیم بنائمیں گے۔۔۔۔۔۔۔''(۱۴۸)

بی ایس ایف کی تحریک نے پورے بلوچتان میں بڑی شہرت اور نام پایا۔اس کے بلوچتان اور سندھ کے مختلف تعلیمی درسگاہوں میں یونٹ قائم ہوئے۔اس طرح خضدار کے کالج اورسکولوں میں بھی ان کے یونٹ قائم ہوئے۔ان دنوں وزیراعلیٰ بلوچتان سر دارعطاءاللہ مینگل کا بڑا بیٹا منیراحمہ مینگل بھی کالح خضدار میں زیرتعلیم تھاان نے بھی اس تحریک سے اثر لے کراس میں نہ صرف شمولیت اختیار کی۔

ا نہی دنوں بلوچتان کے گورنرنوا ہے گھدا کبرخان بگئی خضدار کالج میں طلباء سے خطاب کرنے کے لیے آئے۔ جب وہ آئٹے پرآئے توانھوں نے طلباء سے کہا کہ'' میں کس زبان میں تقریر کروں'' تو کچھاڑکوں نے بلوچی اور کچھ نے اردومیں تقریر کرنے کو کہا لیکن سر دارعطاء اللہ مینگل کے بیٹے منیر جان مینگل نے اٹھے کرنوا ب بگئی کو خاطب ہوتے ہوئے کہا کہ''اگر براہوئی میں تقریر نہیں کی تو ہم سب احتجاجاً اٹھ کر چلے جانمیں گئی تو میں تقریر بلوچی میں شروع کی' تو منیر جان مینگل اپنے بہت سے دوستوں کے ساتھ احتجاجاً ٹھر کر چلے گئے۔ اس وا تعدکوا خبار والوں نے بڑا اُچھالا اور اس وا تعدپر ایک اخبار نے بہت ہم دہیا کہ:

''منیرمینگل صاحب اس سے پہلے اپنے والد سے برا ہوئی زبان کے مسکلے پراختلاف کیا ہے یانہیں میا طلاع اب تک نہیں ملی ہے۔

عطاءاللہ مینگل جہلاوان کے وہ نامی گرامی پہلے سردار ہیں۔جس کے وزیراعلی ہونے کے دنوں میں اس سے پہلے براہوئی اکیڈی کے لیے پانچ ہزاررو پیرگرانٹ منظورتھی کواس نے بندکیا جواب تک بندہے۔مگراب جیسا کہ براہوئی زبان ڈمن سردار کا بیٹااس وجہ سے ایک بڑنے فنکشن سے اٹھے کے چلاجا تاہے کہ وہاں براہوئی زبان میں تقریز نہیں کی جاتی ہے۔اس لیے اردومیں کتے ہیں کہ:

یاسبان کومل گئے صنم خانے سے۔" (۱۴۹)

بی ایس ایف نے قلیل مدت میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ بی ایس ایف کے مرکز نے اپنے کامیابیوں کے حوالے سے ایک اعلامید کی صورت میں بیان جاری کیا جو حسب ذیل ہے:

براہوئی قوم کے طالب علموں اورعوام میں براہوئی زبان کے لیے محبت پیدا کی گئی۔

۲۔ ریڈیو پاکستان کوئٹے سے براہوئی پروگراموں کادورانیہ (وقت )ایک گھنٹے سے بڑھا کر پانچ گھنٹے کروا یا گیا۔

س۔ ان پروگرامول میں براہوئی زبان میں ڈرام 'بچوں کے پروگرام اور طالب علموں کے پروگرام مرتب کئے گئے۔

۴۔ ریڈیو یا کتنان کوئٹہ سے دو پہر میں پہلی مرتبہ قومی خبروں کے نیوزبلٹن کو براہوئی زبان میں نشر کروایا گیا۔

۵۔ بلوچتان یو نیورٹی میں پہلی بار برا ہوئی زبان کی کلاسوں کی شروعات ہوئی اور پہلے سال ساٹھ طلبہ نے داخلہ لیا جوایک ریکارڈ ہے۔

۲۔ روز نامہ 'اعتاد' اخبار کوئٹہ میں براہوئی زبان میں ایک کالم کاا جراء کیا گیا۔

کے۔ میٹرک تک تعلیم مفت کروائی گئی۔

۸۔ ٹیلی ویژن پر براہوئی زبان کی نشریات کودوسری زبانوں کے دورانیہ کے برابر کروایا گیا

اس كے علاوه بي ايس الف نے حسب ذيل سياسي پروگرامون پرجدوجهد جاري ركھنے كا علان كيا:

ا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کوئی سینٹر میں براہوئی زبان کے پروگراموں کے لیے تین پروڈیوسروں کی تعیناتی۔

ا۔ ریڈ یو پاکستان کوئٹے میں براہوئی پروگراموں کے لیے مزیدوقت لینا۔

س۔ ریڈیویا کتان حیدرآ بادسندھ سے براہوئی پروگرام نشر کروانا۔

۸۔ خضدار میں نئے ریڈ یواسٹیش کا قیام۔

۵۔ براہوئی زبان کوہلوچتان میں بطور مادری زبان تعلیم دینے کے لیےرائج کروانا۔

۲۔ قرآن شریف کابراہوئی زبان میں پہلی مرتبہ ۱۹۱۲ء میں ترجمہ ہوااس کودوبارہ شائع کروانا۔

۸۔ کوئٹے سے براہوئی اورار دوز بانوں میں ایک ماہنام مجلہ شائع کروانا۔

9۔ سندھ سے براہوئی اور سندھی زبانوں میں مشتر کہایک مجله شائع کروانا۔

۱۰ براہوئی زبان کے قدیم کتب کودوبارہ شائع کروانا۔

اا۔ مشرق وسطیٰ میں بودوباش رکھنےوالے براہوئی قوم کےلوگوں میں اپنی زبان اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے تبیغ کرنا۔

۱۲۔ ایران اورافغانستان میں واقع ریڈیواسٹیشنوں سے براہوئی زبان میں پروگراموں کےنشر کروانے کی جدوجہد شامل ہیں۔(۱۵۰)

مینگل حکومت اوراس کے طلباء ونگ بی ایس او (B.S.O) نے بی ایس ایف کوریاستی اور قبائلی طاقت کے زور پر دبانہ کی بلکہ ان کے اس اقدامات سے بی ایس ایف اور مضبوط ہوتی گئی۔اس لیے وہ کئی بی ایس اور کی ایس ایف میں ممبر شپ دلوا کے وہاں اندرونی تضاد تعصب اور خلفشار پیدا کرنے میں کامیاب ہوگئے۔انھوں نے بی ایس ایف کے گئی وہ تعاب رونما میں کہ بی ایس ایف کے کہ کے ایس ایف کے کارکن اور مرکزی اراکین پریشان ہونا کے کی کے گئے لڑکول کو بیسے کا لاکھ دے کر تنظیم کو چھوڑ دینے پر رضامند کہا۔جس میں آخصیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔اس طرح کے کئی واقعات رونما ہوئے اور بی ایس ایف کے کارکن اور مرکزی اراکین پریشان ہونا

شروع ہو گئے۔ جب بی ایس ایف کے عہد بداران تنظیمی امور کووسعت دینے کے خاطران سندھ کے دورے پر نکلتو پیچھے سے ساز شی ممبران نے جو بی ایس او کے لڑکے تھے بی ایس ایف کے جیس میں چھپے تھے نے اصل بی ایس ایف کے لڑکوں کو تنظیم چھوڑنے پر رضامند کیا۔ایک ایساہی واقعہ بی ایس ایف کے رہنما میر محمد اساعیل مین کل نے اپنے ایک بیان میں یوں بیان کیا ہے کہ:

''براہوئی طلباء کے رہنما میر مجمد اساعیل خان مینگل' نے بلوج اسٹوڈ نٹ آرگنائزیش کے بعض ارکان پرنکتہ چینی کرتے ہوئے اپنے ایک پریس بیان میں اظہارافسوں کیا ہے کہ یہ طلباء اپنے ذاتی مفاد کی خاطر براہوئی قوم کی زبان اور دیگر تہذیبی ورثوں کوختم کرنے کے درپے ہیں۔انھوں نے کہا کہ بیغلطا نداز فکر کے طلباء کو براہوئی طلباء نظیم میں شامل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاسکتی۔ کیونکہ قبل ازیں ایک ایساہی طالب علم ہماری براہوئی تنظیم میں شامل ہوکر اور بعد میں کسی کے ورغلانے پر علیحدگی اختیار کر کے تنظیم میں شامل ہوکر اور بعد میں کسی کے ورغلانے براہوئی طلباء سے اپیل کی کہ وہ کردیا۔ چنا نچے اس نازیبا حرکت کی بناء پر اس طالب علم کو براہوئی اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے نکال باہر کیا گیا۔ اپنے بیان کے آخر میں انھوں نے تمام براہوئی طلباء سے اپیل کی کہ وہ مفاد پرستوں سے ہوشیار دہیں اور بلوچ طلباء تنظیم کے ورغلانے میں نہ آئیں۔'' (181)

اس طرح بی ایس ایف کے بہت سے لڑکے ۱۹۷۵ء تک دوسری تنظیم وہوڑ ااور غداری کے اس کے غیر فعال ہونے کا سبب بن گئے۔ بی ایس ایف کے بہت سے لڑکے ۱۹۷۵ء تک دوسری تنظیم چھوڑ ااور غداری کی ان میں سے ایک سرفہرست تھا۔ جس کا نام صیغہ راز میں رکھا جا تا ہے۔ مناسب وقت پر اس کا نام عیال کیا جائے گا۔ جو بی ایس ایف کے کارکنوں کا سارا چندہ مخالفین کے کہنے پر غائب کر کے ان سے لل گیا اور جس نے دوسرے کارکنوں کو بھی بی ایس ایف سے برطن کر کے تنظیم کو کمز ورکیا۔ بی ایس ایف کے مخالفوں نے آھیں بی ایس ایف سے غداری کے عوض بلوچتان ایو نیورٹی میں لیکچر ارمقر رکروایالیکن بیبات اپنی جات اپنی جات اپنی جارم مورک ورکیا۔ بی ایس ایف کے مخالفوں نے آھیں بی ایس ایف سے غداری کے عوض بلوچتان ایو نیورٹی میں لیک جارہ ہوگی زبان کی حیثیت کو تسلیم جات کی ایس ایف کی تحریک وجہ ہے بلوچی اور پشتو زبانوں کے برعس صرف اردوہ ہی کو ذریع تعلیم بنانے پر مجبور ہوگی۔ جیسے کہ سایگ ہیریسن لکھتا ہے کہ:

''بلوچستان میں نیپ کی حکومت کے دوران لسانی مسئلے نے ایک مختصر المعیا داختلاف کو بھی جنم دیا تھا یہ براہوئی دباؤہی تھا کہ بزنجواور مینگل پاکستان کی قومی زبان اردوکوہی صوبے ک سرکاری زبان قرار دینے پر رضامند ہوئے جس سے خصیں عارضی طور پر بلوچی براہوئی اور پشتو کے درمیان بچاؤ سے گریز کاعذر ہاتھ آگیا تھا ۔۔۔۔۔۔۔'(۱۵۳) کچھ بلوچ پرست تجزیدنگاراس وجہ کو تسلیم نہیں کرتے لیکن ان کے تجزیئے اور دلائل بچگا نہ اور غیر معقول ہیں۔ (۱۵۴)

مینگل حکومت ختم ہونے کے بعد بھی براہوئی قوم مخالفوں نے براہوئی قوم اور زبان کے ساتھ ہرسطے پر متعصّا ندرویہ روار کھا۔ ۱۹۷۳ء کے بعد اب تک براہوئی مخالفوں نے قبائلی اور ریاسی سطح پر براہوئی قوم اور زبان کے خلاف حسب ذیل اہم قدم اٹھائے۔

ا۔ ریڈ پوتر بت سے براہوئی پروگراموں کو نہ صرف بند کیا گیا بلکہ براہوئی مخالف تنظیم نے بڑے مظاہرے کرکے بید مطالبہ کیا کہ اگر براہوئی پروگرام شروع کیے گئے توریڈ پوتر بت کوجلاد یاجائیگا۔ سرکار نے بہانہ بناکر پروگراموں کو بندکردیا۔

بابائے براہوئی' تربت ریڈ یواسٹیشن سے براہوئی زبان میں نشر ہونے والے پروگراموں کے بند کروانے کے بارے میں لکھتا ہے کہ:

''بلوچتان کےایک ریڈیوانٹیشن سےاس صوبے کی ایک بڑی زبان کےنشریات کو وہاں کے ایک چھوٹے سے گروہ کی معتصبا ندریشہ و دانیوں کی وجہ سے شجر ممنوعہ بنار کھا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔''(۱۵۵)

بابائے براہوئی مزیرتفصیلات دیتے ہوئے تحریر کرتاہے کہ:

''تربت ناریڈیواسٹیش آہم براہوئی زبان ءِ تجرممنوع قرار تعنظانے۔حالانکہ اوناعلاقہ ٹی براہوئی ہیت کروکا بندغا تاہجو کمی ئس اف۔ بیرہ دا آ ہا بلکہ دابندش براہوئی 'بلوچ' ایلمی آہم اثر شاغنگ کیک۔انتئے کہ عام احساس اربے کہ ہمیڑے ناگڑ ائس براہوئی بدخواہ آگ براہوئی زبان ناخالفت ءِکریر۔جلوس کشاراوکان گڈبراہوئی زبان نانشرمننگ بند کننظ۔۔۔۔۔۔۔۔'(۱۵۲)

ترجمہ: تربت کے ریڈیواسٹیشن سے بھی براہوئی زبان کو بھر ممنوعہ قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ ان بلوچوں کے علاقہ میں براہوئی بولنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صرف میر نہیں بلکہ یہ بندش براہوئی نبلوچ برادرانہ تعلقات پراثر انداز ہوسکتی ہے۔ کیونکہ عام احساس میہ ہے کہ وہاں کے کچھ براہوئی خالفوں نے براہوئی زبان کی مخالفت کی عملوس نکالے اور اس کے بعد براہوئی زبان میں نشریات بندگی گئی۔''

براہوئی زبان کے نوجوان ادیب اور دانشور محمد عالم براہوئی اس حوالے سے لکھتا ہے کہ:

''تربت ٹی براہوئی ناپناردبد پانگا۔ریڈیواشیشن ڈائر کیٹر ،وھمکی تننگا کہ تربت آن براہوئی بولی بڑزامف ۔اگردا کان براہوئی تیکہ مجلس نشرمس تونن اسٹیشن ءہشون ۔عالانکہ تربت ٹی براہوئی ہیت کروکاک بیمہ نیمہ اریر..........'(۱۵۷)

ترجمہ: تربت میں براہوئی کے نام پرگالیاں دی گئیں'ریڈیواسٹیٹن ڈائر کیٹرکوھمکی دی گئی کہ تربت سے براہوئی زبان نشر نہ ہواگریہاں سے براہوئیوں کے لیے پروگرام نشر ہوئے تو ہم اسٹیٹن کوجلادیں گے۔حالانکہ تربت میں براہوئی بولنے والے بہت ہیں۔''

ریڈ یوکوئٹے کےمیڈیم ویوزاورشارٹ ویوز سے براہوئی زبان کےنشر ہونے والے پروگراموں کو بندکیا گیا۔( دیکھیئے ضمیمہنمبر ۲ )

- س۔ خضدار سے سرکاری شائع ہونے والے براہوئی مجلہ ماہنامہ'' احوال'' کو بندکیا گیا۔
- ۔ براہوئی زبان کے ادلی ادارہ براہوئی اکیڈی کے فنڈ زجومین کل حکومت نے بند کئے تھے کے فیصلہ کو برقر اررکھا گیا۔
- ۔ بلوچی اور پشتوا کیڈمیوں کے لیے پلاٹ اور تمارت بنانے کے لیے فنڈ زفراہم کیے گئے لیکن براہو کی اکیڈمی اب بھی ان سےمحروم اور بغیر جگہ کے دربدر ہے۔
  - ۲۔ کوئٹے ٹیلی ویژن سینٹر سے براہوئی بولنے والے پروڈیوسروں کوملازمت سے نکالا گیا۔
  - ے۔ بلوچستان یو نیورٹی میں براہوئی زبان ہے مجت کرنے والے اساتذہ کو ملازمتوں سے نکالا گیا۔جو براہوئی زبان کے ترقی وتروئ کے لیے سرگرم عمل تھے۔
    - ۸۔ ریڈ بیاورٹیلی ویژن سینٹر سےان براہوئی فنکارول کا آناممنوع قراردیا گیاجواپنے ناموں کےساتھ''براہوئی'' لکھتے یا کہتے تھے۔
- •۱۔ باہر کی دنیا سے مینکٹروں ماہرلسانیات اور محققین براہوئی زبان اوب اور کلچر پر حقیق کرنے کے لیے بلوچستان یو نیورٹی آئے لیکن براہوئی مخالف اساتذہ اور سیاسی تنظیموں کے اراکیین نے ان کوغلط گائیڈ گائیڈ کیا۔ پریشان اور مایوس کرکے براہوئی زبان اور قوم کے حوالے سے ان کوغلط گائیڈ کرکے براہوئی زبان اور قوم کے حوالے سے ان کوغلط گائیڈ کرکے براہوئی اور لسانی طور پر بلوچ قرار دینے کی تجویز دی گئی۔
  - اا۔ یو نیورٹی اور کالجوں کا ایسانصاب تیار کیا گیا ہے جس میں براہوئی قوم، زبان اوران کے ہیروز کا نام تک شامل نہیں۔اگر کہیں ہے توان کو ہلوچ قرار دیا گیا ہے۔
    - ۱۲۔ ریڈ یؤٹلیویژن سینٹروں سے براہوئی قوم کے کلچراورزبان کوغلطانداز میں پیش کیا جانے لگا
    - ۱۳۔ ریڈیواورٹیلی ویژن سینٹروں سے براہوئی قوم کے کلچر کے ہرایک چیز کو' بلوچی' قرار دے کرپیش کیاجانے لگا۔
    - ۱۲ برا ہوئی قوم اور زبان کو کتابوں میں گالیاں دی گئیں اور برا ہوئی کلچرکو برااورغیرا خلاقی لکھا گیا۔ ( دیکھیے ضمیم نمبر ۴)

      - ۱۲ براہوئی زبان میں لکھی گئی کتب کومکی اور صوبائی انعامات سے خارج کیا گیا۔ (۱۵۸)
    - ے۔ براہوئی بولنے والے طلبہ کو کم نمبرد ہے کرفیل کیا جانے لگا جب کہ اس کے برعکس بلوچ طلبہ کواعز ازی نمبروں سے پاس کرنے کاعمل اب بھی جاری ہے۔
      - ۱۸۔ براہوئی بولنے والے لوگوں اورنو جوانوں برسر کاری ملازمتوں کے دروازے بند کئے گئے۔(۱۵۹)

اس کی واضح مثال میہ ہے کہ بلوچیتان کے کالجوں میں براہوئی زبان کے لیکچراروں کے سیٹوں کوختم کیا گیا۔ جب کہ اس کے برعکس ۲۰۱۰ء میں بلوچی کے لیے ۵۴ اور پشتو کے لیے ۳۲ لیکچراروں کا اعلان کیا گیا۔ تین سال کی بڑی جدو جہد کے بعد گورنمنٹ نے ۱۲۰۱۳ء میں براہوئی زبان کے لیے ۱۲ لیکچراروں کا اعلان کیا۔ براہوئی زبان کا ۲۰۱۰ء سے ۲۰۱۳ء کا کا اعلان کیا۔ براہوئی زبان کا ۲۰۱۰ء سے ۲۰۱۳ء کی کیکچراروں میں حصہ ۳۳ تھا۔ جن میں ۲۱ لیکچراروں کے اضافی حصہ کو بلوچی زبان کو یا گیا۔

- 19۔ جزل ضیاءالحق کے دور میں بلوچتان کے علاقائی زبانوں براہوئی بلوچی اور پشتو زبان میں چھپنے والے ماہنامہ پندرہ روزہ اور ہفت روزہ مجلوں اور اخبارات کے لیے پچیس فیصد بجٹ مقرر کیا گیا تھالیکن بلوچی اور پشتو زبانیں اپنامقرر کردہ حصہ برابر کے بنیاد پروصول کررہے ہیں اور ایک بے بس اور لاوارث براہوئی ہے جس کا حصہ چھین لیاجا تا ہے۔ بہت سے بلوچی پشتو 'اردو'انگریز مجلہ اور اخبارات میں جواپنے مجوزہ مجلوں اور پیپرز میں براہوئی زبان کا ایک لفظ بھی شائع نہیں کرتے یاصرف ایک شعر چھاپ کر کے علاقائی زبان کا مجلہ یا اخبار کا حق جتا کر براہوئی زبان کی حق تلفی کرتے ہیں۔ ان پرکوئی چیک ایڈ بیلنس نہیں ہے۔
  - ۰۲۔ براہوئی علاقوں اورشہروں کے نام بلوچ سرداروں کے نام رکھے جانے کاعمل جاری ہوا۔ مثلاً حجٹ پٹ کوڈیرہ اللہ یار طبیل کوڈیرہ مراد جمالی بیل بیٹ کو بختیار آبادڈو کی ناموں میں بدلا گیا وغیرہ۔ براہوئی قبائل کونسل بلوچ قراردینے کی سوچ دی گئی۔ (دیکھیئے ضمیم نمبر ۲۷)
- ۲۱۔ براہوئی مخالف عناصر نے ان مندرجہ بالا براہوئی قومی مخالف اقدام اٹھانے کے بعداب براہوئی قوم اور زبان کے نام کو ہمیشہ ختم کرنے کے لیے مردم ثاری سے خارج کروایا اور یہ کام براہوئی قوم اور زبان کے سب سے بڑے مخالف سرداراختر مینگل نے سرانجام دیا۔ جبوہ بلوچتان کے وزیراعلی (۲۲ فروری ۱۹۹۷ء سے ۱۹۱۳ست ۱۹۹۸ء تک) تھے۔ باپ نے نیپ حکومت کے دوران براہوئی زبان کوختم کرنے کی ناکام کوشش کی مگر بیٹے نے پوری قوم کوموت کے مُنہ میں دھکیلئے کا کام سرانجام دیا۔ (دیکھیئے تعمیم نمبر ۵) سرداراختر مینگل کے اس مخالف اقدام سے براہوئی مزاحمتی شاعر سرا پا احتجاج کی بن گئے۔ ایک براہوئی شاعراختر مینگل کے اس اقدام کے خلاف ایپنے خیالات کو یوں بیان کرتا ہے کہ:

#### تبناديھ

| آ <b>ٺ</b> | ۇن  | ہیت  | اصل   | يگا نہ | :   | پاره | نخ      |
|------------|-----|------|-------|--------|-----|------|---------|
| اَف        | ۇن  | ہیت  | اصل   | ايثان  | ملك | اے   | ڼہ      |
| t          | وطن | نن   | اُرین | بإہيك  | ~   | ĩ    | قديم    |
| اَف        | ۇن  | ہیت  | اصل   | ہمان   | •   | پاره | نخ      |
| پارفورے    |     | تينے | نْمُ  |        | اگر |      | براهوئی |
| اَف        | ۇن  | ہیت  | اصل   | افغان  | ۶   | ملک  | پُھلو   |

| ويني     | ~            | نن          | تينا    | ۶      | شان           | يُصلفين |
|----------|--------------|-------------|---------|--------|---------------|---------|
| اَف      | ۇن           | ہیت         | اصل     | پین آن | کین           | گلہ     |
| ۶        | ق <b>و</b> م | t           | براہوئی | تبيزك  | كبينه         | ختم     |
| اَف      | ۇن           | ہیت         | اصل     | غيران  | ۶,            | شكايت   |
| t        | وطن          | ę           | نوشته   | تاريخ  | ي<br>لِسط     | ",      |
| اف       | ۇن           | ہیت         | اصل     | اوڑان  | تسو           | دتک     |
| پُھلے    | خيسن         | كنا         | ŕ       | ٹی     | قبر           | كفن     |
| اَف      | ۇن           | <i>ہی</i> ت | اصل     | زيھان  | ونا           | پخ      |
| رہینگک   | الميشه       |             | 1)      | ۶      | عاول          | فكر     |
| اَف(۱۲۰) | ۇن           | ہیت         | اصل     | وم آن  | <i>ڏوءِ</i> ق | بَر فو  |

ہمیں کہتے ہیں بیگانہ حقیقت نہیں ہے نەملك ایشان حقیقت نہیں په قدیم رکھوالے ہیں ہم اس وطن کے ہمیں کہتے ہیں مہمان حقیقت نہیں یہ کہوگےاینے آپ کوگر براہوئی ملک چھنے گاافغان حقیقت نہیں یہ ا پنی شان کوخود گنوا یا ہے ہم نے گلەد دىسرول كاحقىقت نېيىں بە ختم کرتے ہیں خودقوم براہوئی شكايت غيران حقيقت نهيس به خون خود سے کھی ہے تاریخ وطن خون ہے بیاس کا حقیقت نہیں بیہ کفن قبر میں میرالالہ گل ہے اویرنام کس کاحقیقت نہیں ہیہ فكرب بميشه به عادل كود يكھو ہودوست کش قوم سے حقیقت نہیں ہے

ترجمه

بابائے براہوئی نے اپنے اخبار میں کئی بار براہوئی زبان اور توم کے خلاف ہونے والے ان اقدامات کے خلاف آواز اٹھائی کیکن ان کی آواز دبائی گئی یا کوئی اہمیت نہ دی گئی کے لیکن وہ اپنی سرگرمیاں اورجد وجہد جاری رکھے ہوئے تھے۔ بال آخر دن رات محنت کرنے کے بعدان کی جدو جہد رنگ لائی ۱۹۸۸ء کے اوائل میں انھوں نے کئی براہوئی تعلیم یا فتہ نو جوانوں میں براہوئی توم اور زبان کے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدو جہد گروپ پیدا کیا۔ اس طرح نصف صدی پرمجیط بابائے براہوئی کا خواب شرمند آنجیر ہوا۔

۱۹۸ پریل ۱۹۸۸ء کے دن شاد براہوئی 'مون براہوئی 'محمد سن زباد براہوئی اور جان محمد ہیں براہوئی کا خضد ارمیں اہم اجلاس سون براہوئی کے گھر منعقد ہوا۔ جس میں براہوئی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کودوبارہ بحال اور فعال کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ڈاکٹر شاد براہوئی اس طلبہ تنظیم کا پہلا چیئر مین مقرر ہوا۔ موجودہ براہوئی ایس ایف کی آرکنائز نگ میٹی کی سربراہی میں تیار کیا گیا۔ بی ایس ایف کی مرکزی قیادت نے اپنی اس تنظیم کی نئی آرگنائز نگ میٹی کے قیام کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کیاوہ

#### ''خضدارشهرٹی بی ایس نا قیام

خضدار (پر۲۸ دَمبر) برا بُوکی اسٹوڈنٹس فیڈریش خضدار شہرنا یونٹ نااعلان کننگا۔اینوداڑے خضدار شہرنا شاگردا تااسہ مجی ٹس زیرصدارت مرکزی آرگنا ئزر بی ایس ایف ایلم شاد برا ہوئی نامس۔دامجی ٹی بی ایس ایف نامنشورو آ کین ناذیہاروشنی شاغنگا۔ آخر ٹی ایلم آتا صلاح اٹے عبوری دور ٹی داشیفکو آرگنا ئزنگ کمیٹی نااعلان کننگا۔

آرگنائزر: ایلم عبدالمالک برا بوئی بریس بیکرٹری: ایلم رضامحد برا بوئی

```
خزانچی: ایلم عبدالله جان برا ہوئی
آخر ٹی ایلم شاد برا ہوئی مرکزی آرگنا کزر بی ایس ایف عہدیدار و باسک آتیان و فاداری ناسوغند ۽ ہلک ''(۱۲۱)
ترجمہ: خضدار شہر میں بی ایس کا قیام:
```

خضدار (پر۲۸ دمبر) براہوئی اسٹوڈنٹس فیڈریشن خضدارشہر کے یونٹ کااعلان کیا گیا۔خضدارشہر کے طابعلموں کاایک اجلاس زیرصدارت مرکزی آرگنا ئزرشاد براہوئی ہوا۔اس اجلاس میں بی ایس ایف کے منشور وآئیں پررشتی ڈالی گئی۔آخر میں درج ذیل آرگنا ئزنگ کمیٹی کا علان کیا گیا۔

آر گنائزر: ایلم عبدالما لک برا ہوئی

پریس سیکرٹری: ایلم رضا محمہ براہوئی

خزانچى: ايلم عبدالله جان برا موئى

آخر میں شاد برا ہوئی بی ایس ایف کے مرکزی آرگنا ئز رعہد پداروں اور ممبران سے حلف لیا۔

79 و مبر ۱۹۸۸ء کے دن خضدار کے قریب زیدی میں بی ایس ایف کے پہلائظی یونٹ کا قیام ممل میں آیا۔ اس یونٹ کے قیام کے حوالے سے 79 و مبر ۱۹۸۸ء کو پریس ریلیز جاری کیا گیا: ''زیدی ٹی بی ایس ایف یونٹ نا قیام''

زیدی (پر۲۹ دسمبر) براہوئی اسٹوڈنٹس فیڈریشن زیدی یونٹ نا قیام اینوداڑئے مل ٹی بس۔مرکزی آر گنائز رایلم شاد براہوئی زیدی یونٹ نا آرگنائز نگ سمیٹی نااعلان کرے۔

ہراناتحت زیدی پونٹ نا

آ رگنائزر: ایلم محم<sup>حسی</sup>ن خان محسن براهوئی

پریس سیرٹری: ایلم رحمت الله برا ہوئی

خزانچی: ایلم مجمع مرزابد برا هوئی

گچین کننگا۔"(۱۲۲)

ترجمه: زيدى مين بي ايس ايف يونك كاقيام

زیدی (پر۲۹ دسمبر) براہوئی اسٹوڈنٹس فیڈریشن زیدی یونٹ کا قیام آج یہاں عمل میں آیا۔مرکزی آرگنائزرشاد براہوئی نے زیدی یونٹ کے آرگنائزنگ

سمیٹی کا اعلان کیا۔جس کے تحت زیدی یونٹ کے

آرگنائزر: ایلم محمد حسین خانمحس برا ہوئی

پریس سیکرٹری: ایلم رحمت الله برا ہوئی

خزانچی: ایلم محمرزابد برا بوئی

عہدیداران منتخب ہوئے۔

یتنظیم ۱۹۷۲ءوالی بی ایس ایف کاشلسل تھا جود و بارہ شروع ہوئی۔اس کے ساتھ ساتھ بابائے برا ہوئی کے نظریات کوسا منے رکھ کر''برا ہوئی''اور''بلوچ'' دوملیحدہ قومیں ہیں اورایک سرزمین پر رہتے ہوئے دونوں علاقائی ہمائی ہیں' کی سوچ پیش کی۔اس طلباء تنظیم کے اہم سیاسی مقاصد درج ذیل تھے:

۔ براہوئی قوم کو بحثیت ایک قوم تسلیم کروانے کے لیے کوشش کرنا۔

۱- براہوئی طالب علموں میں قومی شعور کا احساس پیدا کرنا اوران میں اتحاد وا تفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔

r براہوئی طالب علموں کے تعلیمی 'سیاسی اور ساجی حقوق کے لیے جدو جہد کرنا۔

۴۔ اچھے تعلیمی نظام اورغیرطبقاتی تعلیمی طریقے کے لیے حدوجہد کرنا۔

۵۔ براہوئی طالب علموں میں براہوئی زبان ادب ثقافت تہذیب وتدن کے لیے رغبت پیدا کرنااوران کی ترقی و ترویج کے لیے جدوجہد کرنا۔

۲۔ براہوئی طالب علموں اور دوسر بے حقیقی اورتر قی پیند طالب علموں کے درمیان بھائی چارہ پیدا کرنااورامن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں سے تعاون کرنا۔

ے۔ براہوئی زبان کےساتھ سارے مادری زبانوں کو تعلیمی درسگاہوں میں رائج کرنے اورتر قی دلانے کے لیے جدو جہد کرناتو می زبانوں کے ادبیات کے فروغ کے لیے کا م کرنا۔

۸۔ پاکستان کوکثیرالقومی اسلامی ریاست سجھتے ہوئے بڑے چھوٹے سارے اقوام کی خودارادیت بشمول ان کے علیحدہ حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے ساتھ قومی جزئر بڑے قوموں کی طرف سے حچھوٹے اقوام کا استحصال کے مل کے خلاف آواز اٹھانا اور جدوجہد کرنا۔

۱۰ معاشره میں نوآ بادیات اورجد بدنوآ بادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد کرنا۔

اا۔ (الف) زندگی کے سارے حصوں میں عورتوں کے جائز حقوق حاصل کر کے دینے کے لیے جدوجہد کرنا۔

(ب) مزدوز کسان خانه بدوش عورت ٔ دانشور وکیل استاد صحافی اور دوسر مے مظلوم اور ترقی پیند جمہوری تنظیموں کے تحریکوں سے مدداوران کے ساتھ ایکھٹے جدوجہد کرنا۔

ا۔ ساری دنیامیں جمہوری عمل' قومی آ زادی اور مظلوم قوموں کی تحریکوں کی حمایت کرنا۔ (۱۶۳۳)

سات سال بعد یعنی ۲۰ دئمبر ۱۹۹۵ء کو براہوئی اسٹو ڈنٹس فیڈریشن کا نیا آ کئین بنام'' دستور براہوئی اسٹو ڈنٹس فیڈریشن چھپا۔جس میں پہلاجھنڈا جو کہ سفید'سبز'لال'اور پیلا(دیکھیئے جھنڈا نمبرا۔)رنگوں پرشتمل تھا کو تبدیل کرکے پیلااورلال رنگوں پر بنایا گیا۔(دیکھئے جھنڈانمبر ۲) ساتھ ہی ایک موٹو یالوگڑھی دیا گیا جو گول دائرے میں بندکتا بنما ہے۔(دیکھیئے موٹو گرامنمبر ۳)(بی ایس ایف کے جھنڈے اورلوگو)

اس آئین میں بھی وہی اغراض ومقاصد بیان کئے گئے ہیں لیکن ان کو مخضراور جامع بنا کرصرف سات نکات پراکتفا کیا گیا۔ملاحظہ ہو:

- ۔ براہوئی کوایک قوم مجھتے ہوئے ان کومنوانے کے لیے جدو جہد کرنا۔
- ۲۔ براہوئی طالب علموں اورعوام میں قومی شعور پیدا کرنا اوران کواس عمل میں اکٹھا کرنا۔
- سا۔ ہوشم کے قومی لوٹ مار کے خلاف مزاحت کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساری دنیا کے بےبس مظلوم قوموں کی جمہوری اور قومی تحریکوں کی حمایت کرنا۔
  - ہ۔ عوام میں اونچ نچے پیدا کرنے والے نظام کے خلاف جدوجہد کرنا۔
  - ۵۔ یا کتان کوکثیر القومی اور آئینی حوالے سے اسلامی ریاست سمجھتے ہوئے قوموں کی حق خودارا دیت کی حمایت کرنا۔
  - ۲۔ مزدور کسان خانہ بدوش کو کیل دانشور استاد صحافی اورعورتوں کے بنیادی حقوق کے لیےان کے تحریکوں کی حمایت کرنا۔
    - ۷۔ موسی جمرت نوآبادیت وجدیدنوآبادیاتی نظام کےخلاف جدوجہد کرنا۔ (۱۲۴)

بی ایس ایف کے سندھ وبلوچتان میں سینکڑ ول شاخیں اور ہزاروں کارکن ہیں۔ یہ براہوئی قوم کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی واحد منظم اور سیختام ہے۔جو براہوئی قومی حقوق کی حصول کے لیے مسلسل سیاسی ٔ ادبی اور صحافتی جدوجہد کررہ ہی ہے۔اس تنظیم نے براہوئی ہمدر دسر داروں اور سیاسی شخصیات کی مدد سے بڑی سیاسی ٔ ادبی اور صحافتی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔مثلاً:

- ۔ براہوئی اکیڈی کے منجمد گرانٹ کو بھال کروا کے اس میں مزید خاطر خواہ اضافہ کروایا۔
- ۲۔ براہوئی زبان میں کئی ماہناہے رمجلّے شائع کروائے جوآج بھی جاری ہیں۔جن میں ماہنامہ''مرزشکی، ماہنامہ''شروخ''، ماہنامہ''استار''سوراب قابل ذکر ہیں۔جن میں براہوئی قوم کے کلچر' ادب'شاعری' لسانیات' تاریخ اور دوسرے اہم موضوعات برشاہکار براہوئی' اردواورانگریزی مضامین' مقالے شائع ہوتے ہیں۔
- سر براہوئی ادبی ہیمیناروں کے انعقاد کا ابتدائی خیال اور میٹنگ خضد ار صالح آباد میں سون براہوئی کے گھر جو ہر براہوئی 'جان مجر ہم اہوئی اور سون براہوئی کے درمیان ہوا۔ اسکے بعد سندھاور بلوچتان میں سال کے اندردود فعی 'آل پاکستان براہوئی سیمینار' کے نام سے مسلسل انعقاد جاری ہوا۔ جس کے روح رواں براہوئی قوم کے قومی اور انقلابی شاعر الحاج علامہ جو ہر براہوئی ہیں۔ اس وقت تک کا سیمینار منعقد ہو چکے ہیں۔ جن کی اکثریت جو ہر براہوئی کے ہاں فرید آباؤ میہ ٹر سندھ ) میں منعقد ہوئی ہے۔ ان سیمیناروں کی وجہ سے ایک طرف براہوئی قوم کے نوجوانوں میں براہوئی زبان علم وادب سے وابستگی کا رجحان پیدا ہوئے۔ جن کے تحقیقی شاہکار گئ کتابوں کی صورت میں منظر عام برآ کے ہیں۔ صورت میں منظر عام برآ کے ہیں۔
- ۳۔ وزیراعلیٰ ذوالفقارعلی کسی کے دورحکومت (۱۰ کتوبر ۱۹۹۳ء) ہون ۱۹۹۴ء میں براہوئی زبان کو پی سی ایس اور دوسرے مقابلے کے امتحانات میں بطوراختیاری مضمون منظور کروایا گیا۔ اس منظوری کے لیے جمعیت علاء اسلام کے مولا نامجم عطاء الرحمن نے بلوچستان صوبائی آسمبلی میں ایک قرار داد پیش کی جس کی پیپلز پارٹی کے رکن صادق عمرانی 'ڈاکٹرکلیم اللہ اوز پیشنل پارٹی کے نوابزادہ میر جاجی لشکری خان رئیساڑی کا ہاتھ تھا۔ جاجی صاحب نواب غوث بخش خان رئیساڑی شہید کے فرزند ارجمند اور نامور سیاستدان ہیں۔ جوخود براہوئی زبان کے نامور انقلابی اور طنز بیشاعر بھی ہیں۔
- ۔ نواب اکبربگئی نے اپنے دورحکومت میں (۵ فروری ۱۹۸۹ء تا کا گست ۱۹۹۰ء) جعیت علاء اسلام کے صوبائی آسمبلی کے رکن غلام صطفی سورانی نے اسمبلی میں ایک قرار داد کے ذریعے براہوئی زبان کوعلا قائی زبانوں میں پرائمری سطح کی تعلیم کے لیے منظور کروایا (دیکھیئے قرار داد کا عکس ) جو بعد میں جمالی دورحکومت (۱۷ نومبر ۱۹۹۰ء تا ۲۲ مئی ۱۹۹۳ء) میں براہوئی مخالفوں نے ختم کرادیا۔

  اس میں پہلی بار براہوئی زبان کوصرف ضلع قلات اور شلع خضد ارکے پچھ حصوں میں بولی جانے والی زبان کھا گیا این کوصرف قلات ضلع سک محد عدر کھا گیا اوراس برعکس باقی سارے بلوچ تانی اضلاع جن میں ڈیرہ بگئ کو ہلوا بجنسی خاران لسبیلہ تربت ' پنجگوز' گوادر' چاغی' جعفر آباد' تمبواور پچھی شامل ہیں میں صرف بلوچی زبان بولی جانے والی زبان قرار دیا گیا۔ اس میڈنگ کی رپورٹ میں براہوئی بلوچی زبان ہولی جانے والی زبان قرار دیا گیا۔ اس میڈنگ کی رپورٹ میں براہوئی بلوچی زبان سے کے فالم کرتے ہوئے کھا گیا۔ کے کہ

"The Mother tongue can be introduced in various District/Areas as under:

#### Urdu:

Quetta District

Sibi District

#### 2. **Baluchi**

Dera Bugti Agency

Kohlu Agency Kharan District

Lasbela District

**Turbat District** 

Panjgur District Gawadar District Chaghai District Jafarabad District Kachhi District

. Brahvi

Kalat District

Parts of Khuzdar District

4. Pashto

Pishin District

Zhob District

Ziarat District

Killa Saifullah District

Note: Khuzdar and Loralai cities will be given option of Urdu along with local language.(165)

## بلوچستان مین' برا ہوئی'' سیاسی مسئله قرار پانا

بی ایس ایف اپنی دن رات کی جدوجہد ہے آج بلوچتان کے سیاس او بی اور صحافتی دنیا میں اس حقیقت کومنواچکا ہے کہ بلوچتان میں پشتون اور بلوج کی طرح برا ہموئی بھی ایک علیمدہ تو م ہے۔ برا ہموئی قوم اور زبان بلوچتان اور سندھ بلکہ پاکستان میں نسلی اور لسانی خصوصیات کی وجہ ہے اس سرز مین کے قدیم ترین باشند ہے اور وارث ہیں۔ اپنی ساڑھے پاپنچ سوسالہ (۴۰۵ء ہے ۱۹۴۸ء) قومی تاریخ کے مالک رہے ہیں۔ بی ایس ایف کی اس تاریخی اور سیاسی جدوجہد کی بناء پر بلوچتان میں برا ہموئی اور اصلاً بلوج سیاستدان علیمدہ علیمدہ سیاست کرنے پرمجبور ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ ایک تجزیہ زگار لکھتا ہے کہ:

برا ہوئی قوم کےمینگل قبیلہ کے سر دار' سر دارعطاءاللہ مینگل بلوچوں کو برا ہوئیوں سے الگ قرار دینے پرتبسرہ کرتاہے کہ:

''کل براہوئی کے گھرسے بیکہاجار ہاتھا کہ براہوئی الگ ہے آج ہم بلوچوں سے من رہے ہیں کہ براہوئی الگ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'(۱۲۷)

ایک اور بلوچ تجزیه نگار بلوچستان کی سیاست میں تین اہم بڑے سیاسی مسکول میں ایک برا ہوئی اور بلوچ علیحدہ یا ایک ہیں کواہم گردانتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ:

''یہاں (بلوچستان کے سیاس) مسائل اور مشکلات میں قومی اور کلیدی درج ذیل ہیں۔

ا ـ بلوچ پشتون مسکله

۲۔ ذگری نمازی مسئلہ

س۔ بلوچ قوم کوبلوچ براہوئی میں تقسیم کرنے کی سازش۔''(۱۲۸)

طاہر محمد خان 'بلوچستان میں براہوئیوں کا خود کو علیحدہ قوم اور براہوئی سیاسی تحریک کی سیاسی جدوجہد کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ:۔

ڈ اکٹر مظفر حسن ملک 'برا ہوئی قوم میں حق خودارایت اور سیاسی بیداری کے ساتھ خودکو علیجدہ قوم اور بلوچ تنان میں بلوچ اور پشتو نوں کے ساتھ تیسری بڑی سیاسی اور قومی قوت تسلیم کروانے کے بارے میں رقمطراز ہے کہ:۔

''براہوئی قبائل کو بھی اپنی انفرادیت ( یعنی علیحدہ قوم ) اور ثقافت کے نقصان کا شدیدا حساس پیدا ہو چکا ہے۔۔۔۔۔۔۔ تشخص کا شعور پیدا ہو گیا ہے۔۔۔۔۔۔''( ۱۷ )

اس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ بی ایس ایف کی سیاسی جدو جہدنے بلوچستان کی سیاست میں براہوئی قومی شخص کونمایاں کر کے اپنی سیاسی اہمیت اور کامیابی کا حجنٹہ اگاڑ دیا ہے۔ براہوئی قوم کے لوگ اپنے قومی شخص کے لیے مختلف سیاسی تنظیموں کے پلیٹ فارم سے سرگرم عمل ہیں۔ حقیقت میں بلوچ قوم کے سربراہان اور سیاسی قائدین کو بلوچستان میں سیاسی استحکام کے ساتھ لسانی اورنسلی اختلافات کوختم کرنے کے لیے براہوئی اور بلو چوں کواپنے قومی تشخص کوعلیجدہ علیحدہ تسلیم کرنے کے سوااورکوئی چارہ کا نہیں۔

# براہوئی لفظ کی وجہتسمیۂ معنیٰ قدامت اور تاریخی پس منظر

براہوئی قوم وزبان ایک ثاندارکلچروتہذیب کی مالک ہے۔اس لیےاس پرفخر کرنا قدرتی امر ہے۔لہذا'' براہوئی''عرصہ سے زیرِ بحث رہاہےاورر ہےگا۔ یہان پر بحث سے مراد تحقیقات و توضیحات وغیرہ کے ہیں۔

ہم اپنی بات ان محققین کی طرح بے سروپا ُغیر تحقیقی بنیادوں پرتھوپ نہیں سکتے جن کا اصل مقصد وقتی سیاسی مفادات کے حوالے سے جانبدارا نہ ہیں بلکہ ان کی تحقیقات و توضیحات کو تھوں تھا کُت ' منطقی دلائل اور معروضی شواہد کی بنیاد پر جانچ پر کھ کر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے لفظ ''برا ہوئی'' سے بحث شروع کرتے ہیں کہ ''برا ہوئی لفظ کی بنیاد معنیٰ قدامت اور تاریخی پسِ منظر پر بعض محققین اور قلم کاروں نے توضیحات اور تحقیقات پیش کی ہیں وہ نہ صرف ایک دوسر سے سے متفق نظر نہیں آتے بلکہ انتشار کا شکار بھی ہیں۔ الہٰذا جہاں تحقیق کا مقصد حقیقت سے ہے کر ایک غیر حیقی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتو وہاں ان کا ایک حتی منتجے پر پہنچنا ممکن نہیں۔ آئے ہم ان باتوں کا جائزہ درج ذیل میں لیتے ہیں۔

#### الف: برابوئی (برا-بو-ئی-Bra-hu-i)

ہنری پوٹیٹر نے براہوئی کی بنیادلفظ''بروہ'' کو قرار دیا ہے۔اس سلسلے میں وہ'' بُہ'' بمعنی'' پر'اور'' روہ'' بمعنی'' پہاڑ'' یعنی پہاڑ وں پررہنےوالےلوگوں سے مراد لیتا ہے۔وہ کھتا ہے کہ'' بینام ان (براہوئیوں) پراس لیے پڑا کہ بُروہیوں (براہوئیوں) نے پہاڑ وں میں آ کر بود وہاش اختیار کی۔

"but their persuits and way of domestic life afford the strongest reson for believing that they were originally mountaineeerrs; and same among themselves affirm, that their very name demonstrates this by its signification, being a compound of the affix Bu, on; and Roh, a word said to mean a hill. "(1)

ان کااشتقاق صحیح نہیں اس لیے کہ' ئہ' کس زبان کالفظ ہے۔ اس بارے میں انھوں نے کچھ نہیں لکھا ہے۔ البتہ انھوں نے '' بُہ' کے معنیٰ' (م' کھا ہے۔ جس کا فاری زبان میں ہم معنیٰ لفظ' بڑ' (او پڑا نموش کی بلنڈ چوڑ ائی نفع 'طرف یا دخظ اور جوان عورت ) ہے۔ (۲) اگر'' بُہ' اور'' روہ' سے مطلب نکالا جائے تو بُروہ لفظ بنتا ہے۔ اس سے پہاڑ پررہنے والے کا مطلب نہیں نکلتا جب سکر اصل لفظ' بُروہی' کیوں اور بی ایک نعوب کی اس بیار کے او پررہنے والے لوگ معنی نکلتا ہے۔ مگر اصل لفظ' بُروہی' بروہی' بروہی' (بروہی' کوبی اس بیار کے او پررہنے والے لوگ معنی نکلتا ہے۔ مگر اصل لفظ' بروہی' اور تنہیں دیا ہے۔ حالا نکہ برا ہموئیوں کواس نام سے غیر براہموئی ورکو بھی بھی' 'بروہی' نہیں کہتے البتہ سندھ کے براہموئی سندھیوں کے پکارے ہوئے نام' بروہی' کو اختیار کرتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کو' بروہی' کے براہموئی سندھی لفظ کروہی' کے براہموئی سندھی لفظ کروہی' کے براہموئی ورکو بھی بھی نظر بروہی کے تلفظ کو ''بروہی' اور کے ہیں۔

"Tracing Brahui to the proper name Ibrahim, so popular among the Brahuis themselves, is merely a case of folk etymology linked with the adoption of Islam......"(11)

رائے بہادر میتورام اورڈینس برے نے براہوئیوں کا بروہ'برویہ یابارویہ ندی پررہنے کی وجہ سے بارویہ سے برویہ یابراہوئی مشہور ہونے کے طرف اشارہ کیا ہے جو تیجے نہیں کیونکہ بارویہ سے بروہ بی یابراہوئی نہیں بتا اور' 'ی' کیے' اوہ''میں تبدیل ہوا ہے بتا نہیں سکے ہیں اور نہ بی ' اور پہ' کا' اوہ''میں تبدیلی کا براہوئی زبان میں کوئی ثبوت یا یاجا تا ہے۔

دراصل برویهٔ بارویه (Biroea) یا بروه کسی ندی کانام نہیں بلکہ بردی (Bardee) نام سے ایک نہر کانام ملتا ہے جسیسی بھار بردیا (Biroea) بھی کہتے ہیں جودشق کو ہزاروں سالوں سے سیر آب کرتی ہے۔ اس کا توریت میں نام' ابانہ' آیا ہے۔ دشق کوسات نہریں آباد کرتی ہیں جن میں نہریز بیئن نہر دبرانی 'نہر قوات' نہر بانیاس' نہر عقر بداور نہر بردی شامل ہیں۔ ان میں نہر بردی سے سیر آب کرتی ہوئی مغرب سے مشرق کی طرف بہتی ہے۔ یدوشق کے قلعہ باب السلام دروازہ کے سامنے بہتی ہے۔ انہی نہروں کے کچھنا مول کو تماد ابوعبداللہ محمد بن مجمد الاصفہانی نے بہترین بیرایہ میں ایک شعر میں قاممبند کیا ہے:

(11)

برا ہوئیوں کو حلب (Aleppo) سے آنے والے اور عرب قرار دینے کے مفروضہ کوئی نارائین راؤر دکرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

"The Brahui say their ancestors came from Aleppo, but there is no evidence to conform this......"(13)

جین ہوبن نے بھی اس مفروضہ کوغلط قرار دیا ہے۔

"The value of the tradition is weakened by the claim that the Brahuis came from Aleppo, in present day Syria, but this element may reflect a later "Islamization" of an earlier tradition according to which the Brahui are immigrants to the area."(14)

جی پی ٹیٹ 'براہوئی لفظ کی بنیادی صورت نہیں دیتا بلکہ معنی کے حوالے سے ککھتا ہے کہ براہوئی کے معنی پہاڑی قبائل اور مردکو ہتانی ہے۔سندھ میں بروہی لفظ محوماً قلات کے پہاڑی باشندوں کے لیے استعال ہوتا ہے اور یہی غالباً اس لفظ کی مکمنے نشر تک ہے۔ (۱۵)

جوزف البائن ہمیشہ پن تحقیق میں براہوئی نُسل' زبان اورکلچرکوہندیور پی بالخصوص بلوچ قرار دیتار ہاہے۔وہ'' براہوئی''لفظ کوقدیم ماننے سے انکارکرتا ہے اور ہنری پاٹنج' جیمس ٹاڈ' چارلس میسن اور ہیوگز بلری نقل کرتے ہوئے''لفظ کی بنیاد کوسندھی الاصل لفظ'' بروہی'' قرار دیتا ہے۔ آ سکو پار پولابھی جوزف البائن کے غیرعلمی اورغیر مستندلسانی تحقیق پر بھروسہ کرتے ہوئے غلط تحقیق کا شکار ہوا ہے۔وہ البائن کے حوالے سے کھتا ہے کہ:

"As the Brahui themselves explain, their ethnic name in all probability denotes just one branch of the Balochi tribe...... the word "Brahui" (older Brahoi) is almost certainly a modern term, taken from the siraiki "jatki" braho, the local form of Ibrahim, to which the Balochi -i- ajd, suffix has been added, as is usual, to form an Ethicon. As for is in known, this ethicon was first used in the 16th C. to refrer to a now vanished tribe of Balochi, the Ibrahimi who dwelt amongst the jatts of Awaran in Pakistani, Makran...."(15)

البائن اورآ سکو پارپولا کی با تیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ براہوئی لفظ کی اصل صورت''بروہی''نہیں اور نہ ہی'' ابرا ہیم'' کی تبدیل شدہ صورت ہے۔اس خیال کوآندرونوف نے رد کیا ہے جس کا حوالہ اویرپیش کیا گیا ہے اور نہ ہی پیلفظ سولہویں صدی میں پہلی باراستعال ہوا ہے۔

بلکہاں کے بھس نامورسیاح اورمؤرخ ابن حوّل نے ( ۹۵۰ء) اپنی کتاب میں بھی'' نےم بروہی'' کے الفاظ'' قوم بروہی'' کےمعنوں میں واضح استعال کیاہے۔ مقامی قلدکاروں نے ۱۹۳۰ء کے بعدائگریزوں کی تحقیق کوسامنے رکھ کر کچھ نئے سیاسی مفروضے شامل کرکے براہوئی لفظ کی بنیا ڈوجہ تسمید معنی اور قدامت پیش کیے ہیں۔

مولوی دین جمر"سی ایف منجین اور چیوگر بلرسے منفق نظر آتے ہیں۔(۱) میر گل خان نصیر کہتا ہے کہ براہوئیوں نے ایران میں واقع" بُرزکوہ" پہاڑ پرایک زبانوں یازبان (جس کا نھوں نے واضح اشارہ نہیں دیا ہے) کے اثر ہے" برزکوبی (براہوئی)"صورت اختیار کی۔" برزکوہ" کیسے براہوئی یا بروہی میں تبدیل ہوا؟اس بارے میں وہ خاموث ہیں۔ یہ ہے اس کوہم نے پہلے باب میں رد کر چکے ہیں۔ تفصیل کے لیے کتاب کا پہلا باب ملاحظہ ہو۔(۱۸) صالح محمد لبڑی بھی گل خان نصیر ہے منفق نظر آتے ہیں۔(۱۹) محمد سے معلی ہوا۔ لفظ بروہی (بہاڑ وں کا باسی ) سے بگڑ کر بنا ہے۔ آج سردارخان بلوج" براہوئی لفظ یاان کی سندھی صورت بروہی کوقد بم ماننے سے از کارکرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بیلفظ نا درشاہ سے بچھے پہلے علاقہ میں مستعمل ہوا۔ لفظ بروہی (پہاڑ وں کا باسی ) سے بگڑ کر بنا ہے۔ آج مجی سندھیس بروہی (با + روہ + ی : معنی پہاڑی آدی کی بہاڑی علاقے کے لوگ لیا جاتا ہے۔ (۲۰) محمد سردارخان براہوئی لفظ کوگل خان نصیر کے حسب ذیل جملوں "میں بروہی (با + روہ + ی : معنی پہاڑی آدی آدی کی کے معلی خان سے بیلی وجہ بیتی کہ میر چاکراور میر گو ہرام کو تھو سب نے میر عمر کے خلاف کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔۔۔۔۔ آخ ادقبائل کے ساتھ پہاڑ وں اورواد یوں کولوٹنا اورغارت کرنا ان کوا یک جگہ پٹے کر علی ہیں ہیں ہو جہ معلوم ہوتا تھا۔ حجو ااور کوہ بتان کی فضا کورہ شہر کی بابند کو مت کرنا ان کی آز ادفبائل کے ساتھ پہاڑ وں اورواد یوں کولوٹنا اورکوہ بتان کی فضا کورہ شہر کی بابند

زندگی پرتر جیح دیتے تھے....۔''(۲۱)

کی وجہ سے قدیم ماننے سے انکارکرتے ہیں کیونکہ وہ گل خان نصیر کے مندرجہ بالاجملوں سے سخت نالاں تھے جس کی وجہ سے محدسردارخان نے گل خان نصیر سے بدلہ لینے کے لیے اپنی تاریخ "بلوچ قوم کی تاریخ" میں براہوئیوں' براہوئی حکمرانوں' کلچراورلوگوں کواصل بلوچوں سے کم تر اور نجلے درجے کے لوگ قرار دے کراپنی بھڑاس نکالی اور براہوئیوں کو بلوچوں سے علیحدہ اور مختلف قوم قرار دے کر دراوڑ قرار دیا۔

محدسردارخان'براہوئی لفظ کو برہویا براوؤ سے جوڑ کراس کواصل شکل قرار دیتا ہے۔اوراسے گجراتی جاتی کی ایک شاخ جے امیر شسر و نے براوؤیا براؤککھا ہے قرار دیا ہے۔وہ کہتا ہے کہ بلو چی لاحقہ عموماً ''دی'' ہے اور براوؤکی جمع براوؤکی یابراؤکی ہے۔ آج کل بھی براہوئی اپنے آپ کو براوؤکی گئتے ہیں۔(۲۲) گوجریا گرجوقبیلہ (جواصل میں تھین ہیں) میں ایک ذات (Caste) براہ ہیں (۲۳) انوررومان' گل خان نصیر اور محدسر دارخان گشکوری کی توضیحات اور تشریحات سے متنق نظر آتے ہیں۔(۲۲) گل خان نصیر ۱۹۲۸ء کے بعد اپنے''برزکوہی''مفروضہ سے ہٹ کرسردارخان گشکوری کی توضیح اور تربی ایف مین کر دہ وجہ تسمید سے متنق ہوگئے۔(۲۵) میراحمہ یارخان (جوخود براہوئی اور آخری براہوئی تا جدار سے بھی براہوئی لفظ کی بنیا داور معنی کوچی طرح سے پیش نہ کر سکے ہیں۔وہ بھی مہم طور پرسی ایف مینی بھی براہوئی خان نصیر ہے تنق نظر آتے ہیں۔وہ بھی مہم طور پرسی ایف مینی المیں کے بیان اور گل خان نصیر سے متنق نظر آتے ہیں۔(۲۲)

میرعاقل خان مینگل کا کہناہے کہاصل کردوں نے مقامی سیوازئی لوگوں کےساتھ ل کرمغل اورجاٹوں کےخلاف ایک اتحاد بنایا جو بعد میں'' براہوئی'' کے نام ہےمشہور ہوااور'' براہوئی'' نامی اتحاد بالفظ'' براہیم'' (یعنی بھائی) لفظ کی تبدیل شدہ صورت ہے۔ براہوئی لفظ ۱۵۱۵ء بااس ہے کچھ عرصہ پہلے ستعمل ہوا۔ (۲۷)

پہلی بات توبیہ ہے کہ مغلوں کے دور ۱۵ ۱۵ء میں کسیداز کی قبیلہ کا وجود نہ تھا۔ان کا دور کر بول سے پہلے تھا نہ کہ مغلوں کے دور میں۔وہ رائے خاندان کی طرف سے قلات اور خضد ارعلاقوں کے گورز تھے۔دوسرا پیکہ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی'' آز ادبندہ'' ہے نہ کہ بھائی۔ میر عاقل خان مینگل کا پیر مفروضہ تی ایف منچن 'رائے بہادرہ تورام اورسر دارخان گشکوری کے مفروضوں کی کھیجڑی ہے۔

ملک مجمسعیددہوار نے براہوئی لفظ کو' وراہو' یا' وراہہ' کی بگڑی ہوئی صورت قرار دیا ہے۔اگر براہوئی لفظ'' وراہہ'' کی بگڑی ہوئی صورت ہےتو ہیہ براہوئی لفظ میں کیے ڈھل گیا؟

اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے یہ بھی ایک طنی مفروضہ ہے۔مقامی عام کلھار یوں نے براہوئی یا بروہی لفظ کے ساتھ تھوڑ اسابھی صوتی اشتراک دیکھا توائی وقت بغیر کسی تحقیق اور چھان بین کے اپناظنی مفروضہ پیش کیا۔ (۲۸) ڈاکٹر عبدالرحمن براہوئی لفظ کوقد یم فارسی کا لفظ کوقد یم فارسی کا لفظ قرار دے کراس ہے معنی پہاڑی آدی یا باجگر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سندھی میں''روہ'' کے معنی پہاڑ اور روہی کے معنی پہاڑ اور روہی کے معنی پہاڑ اور دوہی کے معنی پہاڑی انسان کو چوں سے خطوں میں سے برایک نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب نوشیر وان بلوچوں کے اس طا نفد کا نام'' برو+ ای'' یعنی بُروہی یا بروہی مشہور ہوا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن براہوئی زبان کے نامورا سکا لاور وحقق بیں۔انہوں نے گل خان نصیر کے سیائی نظا کو ہندی قرار دیے کر' براہوئی نراہوئی نراہوئی زبان کے نامورا سکالراور محقق بیں۔انہوں نے گل خان نصیر کے سیائی نظا کو ہندی قرار دیے کر' براہ یک نوسرت ) بیش کی ہے اور اس کی تفصیل میں ھیں۔ (۲۹) عزیز میں خلا کو کا دیا کہ نوسرت کے کہ کوئی تعلی کوئی کھا کے در' براہ یک' نوسرت کے کھورت ) بیش کی ہے اور اس کی تفصیل میں ھیں۔ (۲۹) عزیز مین گل نے براہوئی لفظ کو ہندی قرار دیے کر' براہ یک' رجع کی صورت ) بیش کی ہے اور اس کی تفصیل میں ھیں۔ (۲۹) عزیز مین گل نے براہوئی لفظ کو ہندی قرار دیے کر' براہ یک' رجع کی صورت ) بیش کی ہے اور اس کی تفصیل میں علی دور سے کوئی تعلی نہیں۔ (۲۰۰۰ کھا ہے۔ (۴۰۰ س)

مندرجہ بالا توضیحات اورتشریحات مقامی' ملکی اورغیرملکی مختقین اورقلم کاروں کے براہوئی اور بروہی الفاظ کی بنیا دُوجہ تسمیہ معنی اورقدامت کے بارے میں ہیں۔ان کے تحقیقی مطالعے سے حسب ذمل نتائج سامنے آتے ہیں:

- ۔ براہوئی: برزکوہی لفظ کی تبدیل شدہ صورت ہے۔
- ۲۔ براہوئی: ابراہیم براہیم لفظ سے تبدیل ہوکر بناہے۔
- سا۔ براہوئی: حلب میں واقع''برویا'' یا''باریپ' ندی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔
  - ۳- براہوئی: فارسی اور سندھی الفاظ'' با+روہ+ای'' کا مرکب ہے۔
    - ۵۔ براہوئی:راجپوتوں کے براہایابراہ قبیلہ ہے۔
    - ر براهونی: گجرول کی ایک ذات''براؤ''یا''براه''ہیں۔
    - ے۔ براہوئی: لفظ وراہ یا دراہا کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔
  - - ۹۔ براہوئی: سِوالک پہاڑوں میں پُشتوں تک پہرے دارہیں۔

مندرجہ بالاسارے قلدکاروں نے اپنے اپنے توضیحات اورتشریحات خالی خولی با توں پررکھی ہیں۔دراصل براہوئی لفظ کی بنیاداور تاریخی پس منظر کو حقیقت کی نگاہ سے ڈھونڈنے کی کوششن نہیں کی گئی ہے۔ براہوئیوں کے لیے کہاجا تاہے کہ وہ قدیم دراوڑ ہیں۔مہرگڑھاورسندھ تہذیب کے خالق ہیں۔جیسا کہ ایک جگہ کھاہے:

"The Peoples of Mehrgarh were Brahuis and were the first people who created the Indus civilization."(31)

پیرومریگی کہتاہے:

"The langauge of the inhabitants of the Indus valley as proto-Brahui."(32)

كامل زويلىيل لكھتاہے:

"Brahui is an ethnolinguistic remnant of the original Harappan population....."(33)

خود براہوئیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سرز مین کے اصلی باشندے ہیں۔جیسے کچیمس منا ہن لکھتے ہیں:

"According to Brahui traditions escaped the Aryan onslaugh as the Aryans bypassed their home land to move farther east......"(34)

جب كه برا ہوئيوں كے برعكس بلوچوں نے دورجديد ميں قديم رياست قلات يابرا ہوئي رياست ميں قدم ركھا۔ جيسا كه ميك كول لكھتے ہيں:

"The Baloch who gave their name to province are comparatively recent arrivals. The apparently entered Baluchistan in the 11th and 12th centuries, being driven out of persia by the seliuks......"(35)

رابرٹ گورڈن کیتھنم'برا ہوئیوں کوبلو چستان کے مقامی ہاسی اور بلوچوں کونو وار داورمہا جرقر ار دے کر لکھتاہے کہ:

"In the country, however, which they now occupy, the Brahui consider themselves aboriginal, the Biluch admitting that the are themselves foreign origin....."(36)

اگرواقعی براہوئی ایک قدیم نسل اورزبان سے تعلق رکھتے ہیں تو قدیم دور میں ان کا نام کیا تھا؟ ان کوئس نام سے ککھااور پکاراجا تا تھا؟

مندرجہ بالاحقائق سے ہٹ کر جب ہم مقامی لکھاریوں کے کتب یا تحاریر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے مطابق برا ہوئی یا بروہی الفاظ جدیددور کے آریائی ہیں اور قدیم دراوڑ نہیں۔ وہ دنیائے لسانیات' ماہرین آثار قدیمہ اور علم البشریات کی رپورٹوں اور مستند تاریخی حقائق کومتنازے سیاسی مسئلہ بنانے کے لیے ان پر "Divide and rule" کاٹھیا لگا کرقار مین اور عالموں کے ذہنوں کو اصل حقیقت پڑھنے اور تیجھنے سے روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔

> ایم ایس آندرونوف پبلامستشرق ہے جنھوں نے پبلی بار''براہوئی''یا''بروہی''الفاظ کوشک کی نگاہ سے دراوڑی الاصل قرار دینے کا اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: "It is possible that Barohi was an Iranian translation loan word copying the Dravidian name......(37)

> > ڈاکٹرمظفرحسن ملک نے بھی اسی طرح کا اشارہ دیاہے کہ:

"اکثر براہوئی قبائل کے نام تو دراوڑی زبانوں میں تلاش کئے جاسکتے ہیں..... "(۳۸)

مندرجہ بالامحققین کے حقیق طلب نکات کی روسے ہم'' براہوئی''اور'' بروہی''ناموں کی بنیا داوروجہ تسمیہ کوآ ریاؤں سے قبل دراوڑوں کے دور میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ براہوئی لفظ کی وجہ تسمیۂ بنیاد' قدامت اور تاریخی پس منظر معلوم ہوسکے۔

مندرجه بالاسارے مقامی غیر ملکی محققین اور قلمکاروں کے برنگس سر ہولڈ چ نہیروڈوٹس کے حوالے سے برا ہوئی لفظ کی بنیادی صورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر کر تاہے کہ:
"Herodotus mentions only the parikanoi and the Asiatic Ethiopian. Parikan is the Persian plural form of the Sanscrit parva-ka, which means "mountaineer". This bears exactly the same meaning as the word kohistani, or Barohi,...although the latter may possible have developed into the Brahui......(39)

ہولڈ چ آ گے بیلیو کے حوالے سے مزیر تفصیل کے ساتھ برا ہوئی پایروا کہ (Parvaka) لفظ پرروثنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

"Herodotus gives the parikanoi and Asiatic Ethopians as being the inhabitatns of the seventeenth satrapy of the Persian Empire, and Bellew suggests that the Greek parikanoi is Greek transcription of the Persian form of parikan, the plural of the Sanscrit prava-ka, or in other words, the Ba-rohi or men of the hills......"(40)\$\forall \tau\$

ہولڈ چ اور بیلیو کی مندرجہ بالا ہاتوں سے بیٹا ہر ہوتا ہے کہ پُروا کہ (Parikanoi) سنسکرت لفظ ہے جو فارسی زبان کے پاریکان (Parikan) لفظ کا جمع ہے اور پریکنو کی (Parikanoi) فارسی لفظ کی یونانی صورت ہے۔ جس کے معنی شالی پہاڑی لوگ یعنی mountaineers northern کے ہیں۔ پیلفظ براہوئی یا بروہی الفاظ کی بنیاد ہے۔

رحیم دادمولائی شیدائی' ہولڈچ اور بیلیو کی تحقیق کود ہراتے ہوئے لکھتاہے کہ:

'' کرنل سرتھامس،نگرفورڈ ہالڈ چ نے مکران کے قدیم نقشے میں اوریتی (لس بیلہ) کے ثال مغربی خطے کو پارکونو کی کانام دیا ہے۔ بعض روایات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہی قدیم لفظ (پار کونو کی) صوتی تغیر کے بعد براہو کی بنا۔ بعض مستشرقین کا بیان ہے کہ (پارکونو کی) سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ جود والفاظ''پار'' اور'' کان'' کے مرکب سے بنا ہے۔ لینی سنسکرت میں''پارکا'' کے معنی ہیں۔ بہاڑی لوگ یا بہاڑے لوگ بایہاڑے رہنے والے ۔۔۔۔۔'(اہم)

رجیم دادشا ہوانی براہوئی نے واضح طور پر یونانی لفظ' پاریکنوئی'' کو'' براہوئی'' کی بگڑی ہوئی صورت قرار دیا ہے۔وہ رقمطراز ہے کہ:

ہولڈچ' بیلیو کے حوالے سےاور جیم دادُ بیلیو اور ہولڈچ کے حوالے سے'' پروا کہ' لفظ کو'' براہوئی'' کاسٹنکر تی روپ قرار دیتے ہیں مگر میتیج نہیں سیونکہ ہند آریائی زبان رزبانوں میں' 'و' کی آواز موجود تھی کیکن اس کے برعکس قدیم ایرانی یااوستائی زبان میں' 'و' کی آواز کو'' 'اور''' میں تیریل کرنے کاعام استعال تھا۔ جیسے کہ:

> قدیم ایرانی راوستا قدیم ہندآ ریانی ت،بَاےشن ہا د۔ویے شسا

ه ـ وَ بامی (۳۳)

اسی حوالے سے سدھیشورور مالکھتاہے کہ:

ز\_\_\_\_ئ

''متعدد حروف صحیح کے بعد قدیم ایران میں 'و' کی'' '' 'ا'' '' 'ہوگئ تھی۔ سنسکرت میں 'و' برقر اررہی .......''(۴۴)

عرفان جیبی بھی ایسی ہی رائے رکھتے ہیں۔وہ رقمطراز ہے:

"In the Indo-European family, the word for "horse" is ashva in Vedic Sanskrit and aspa in Avesta. Since the Avestan language attests a change from v to p......."(45)

اس طرح قديم ايراني يااوستائي زبان مين معكوى آواز" ژ' ناپيدتھي جبكه قديم ہندآ ريائي زبانوں مين موجودتھي جودراوڙي زبانوں ڪا ثر کا نتيج تفاقد يم ايراني يااوستازبان مين" ژ' کي آواز کو '' ر''میں تبدیل کیاجا تا تھاجیسے کہ:

قديم إيراني راوستا:

گرری زژام (۴۷) قدىم ہندآ ريائي:

مندرجہ بالالسانیاتی شواہد کےمطابق'' پرواکۂ 'لفظ' وڑاکوئی'' کاسٹسکرتی یا ہندآریائی روپنہیں بلکہ قدیم ہندایرانی راوستائی روپ ہے کیونکہ اوستاز بان بولنے والوں نے'' وڑا کوئی''لفظ کے آ واز' '''کو'' ''اور' '''کو' '''میں تبدیل کر کے'' پروا کہ' لفظ میں تبدیل کیا۔ پروا کہ وڑا کوئی لفظ کااوستائی روپ ہےاور دونوں کے معنی ثبالی بہاڑی لوگ کے ہیں۔

ایران میں ایک پیاڑ''برزکوہ'' ہے۔''برزکوہ'' یا''برزکوہی''لفظ یا نام''وڑا کوئی'' کامیانہ فارسی روپ ہے۔

''برز'' کوفاری میں راستی کوہی البرز کہتے ہیں۔ یہ پہاڑا بران کے ثال میں یانچ سوساٹھ میل لمبا' ہلال چاند یعنی کمان جیسی شکل میں موجود ہے۔مشرق میں روس کی سرحد' جنوب ومغرب میں کمپیسین سمندر'جنوبمشرق میں خراسان صوبہ کےالداغ تک سمندر میں گم ہوجا تا ہے۔اس کے جنوب میں بڑے یہاڑی سلسلے ہیں۔شال مغرب میں سفیدرج گاج' سمندر کے جنوب مغرب میں تالمیش یا باگروداغ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔اس بڑے پہاڑی سلسلے میں دواور بڑی چوٹیاں داماونداور عالم کوہ مشہور ہیں۔زرتشق مذہب کی کتب میں تحریر ہے کہزرتشت نے چالیس دن تک البرز کوہ میں قیام کیا تھا۔ واپس ہوتے وقت اس کےساتھ''اوستا'' کےجلد تھے جس کےتوسط سےاپنے مذہب کی تبلیغ کی ۔ (۴۵) یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ برزکوہی پہاڑیسلسلہ ایران کے''شال''میں واقع ہے اور''وڑا کوئی'' یا'' پروا کہ''لفظ کے معنی بھی شالی پہاڑی لوگ کے ہیں۔

جب آریاؤں نے پہلی بارایران میں قدم رکھاتوان سے پہلے وڑاکوئی ربراہوئی لوگ''برز کوہ'' پہاڑ پررہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد فاری زبان ارتقاء یا کرمیانہ فاری کی منزل پر پنچی توان لوگوں نے برزکوہ پہاڑ پرر بنے والے وڑا کوئیوں کواپنی میانہ فارسی زبان کےلب واچیہ میں'' برزکوہی'' کہا۔

قدیم ہندا پرانی راوستائی لفظ'' پروا کہ' (paravka) کا ہندآ ریاؤں کے بعدوسطی دورمیں پروا تا(Parvata)، باراوتاس(parnians) پنیئسن (parnians) اوریرنوئیز (parnois) کی صورتوں میں بھی تبدیل ہوتا نظر آتا ہے جن کے معنی'' پہاڑی لوگ'' کے ہیں۔ کیونکہ ہند آریائی زبانوں کے وسطی دور میں''ک'' آواز کا''ت' میں تبدیل کے لسانیاتی شواہد ملتے ہیں۔ جیسے كه ماريو بلاشكے اور وولف گنگولکھتے ہیں كه:

> معنی پڑھنا (rakta)پر قدیم ہندآ ریائی

> > وسطى ہندآ ريائي: رتا(ratta) معنی پڑھنا

گیگر (Geiger) بھی وسطی ہند آریائی زبانوں میں'' کھ''اور کتھ'' دوہرے مصمتوں کا''تھ'' آواز میں تبدیلی کااشارہ کرتا ہے۔ (۴۸)

مسرانے بھی ہندیور پی''کس''(ks) آواز کوسنکرت میں''(تس) آواز میں تبدیلی کا اشارہ کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ: "IE ks is sometimes found as ts (finally-t) in Sanskrit. This 't' is perhaps an analogical development from "d" found in the same words before bh e.g. kbh>ghb>dbh or a glide development between IE ks>kts>llr sts>skt ts....."(49)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ' وڑا کہ' لفظ کا قدیم فاری یامیانہ فاری صورت' پروا کہ' ہندآ ریا کی وسطی دور میں' پروا تا''' پراتا' یا'' پرواتہ' کی صورتیں اختیار کیس کیونکہ • • ۵ ق م سے لے کر پہلی صدی قبل سیح تک ہمیں پروا کالفظ کے برعکس پروا تالفظ تحریری صورتوں میں ملتا ہےاور کی شہروں' قبائل اورانسانی گروہوں کے نام بھی'' پروا تا'' کے نام سے ملتے ہیں۔

پنجاب کاموجودہ شپر''شورکوٹ''جوآ ریاؤں سے پہلےاور بعد میں''سیوی''اور''سی'' کے نام سےمشہورتھاوہاں ایک بہت ہی قدیم ٹیلہ ہے۔ چینی زبان کے تاریخی ریکارڈ کی کتابوں اور سیاحوں کے سفر ناموں میں اسٹیلہ (جب پہلے اس پرشہرآ بادتھا) کے نام کو' بوفاتو' (po-fa-to) یا' بوفاتو لؤ' پرواتا''

(parvata) قرار دیا ہےاوراس کے معنی'' پہاڑ'' بتائے ہیں جوقد یم ہندایرانی راوستائی لفظ'' پروا کہ'' کا تبدیل شدہ صورت ہے۔اس کے بارے میں سرالیگزنڈر ککنٹکھا ملکھتا ہے کہ:

"I am unable to offer any explanation of the name of po-fa-to or po-fa-to-lo which M. Julien has altered to po-lo-fa-to, for the purpose of making it agree with a known

Sanskrit word, parvata, or "mountain"....."(50)

روس کے نامور محقق اور ماہر بشریات یوری گنکونسکی نے مندرجہ بالا پروا تالفظ کو یارا تااور یارادا کے روپ میں پیش کر کے ایک قبیلہ قرار دیا ہے اوران کوموجودہ براہوئی قوم کے آباؤا جداد تسلیم کر کے ان کودراور قرار دیا ہے۔اس قبیلہ کوموجو دہ بلوچتان کے شال مشرق میں موجود ظاہر کرتا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ:

''پاراتککینوں کے بارے میں متفقدرائے یہ ہے کہ بدلوگ مادی یا میدی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور میدوں کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ بدلوگ خالص آریا تھے۔ (۵۲)

گنکوفسکی نے براہوئیوں کے جس امکانی جدامجو'' پارا تا' کاذکر کیا ہے بقینااس کی مراداس پروا تا قبیلہ ہے اور پروا تا قبیلہ کے بارے میں رائے بہے کہ دو گدروشیا کے باشند سے تھے اور بدایک ایرانی قبیلہ ہے جورگ و بدکا ہم عصر ہے۔ اصل میں پاراتا' پرواتا' پاری ساتی' پاردی تائی اور پارتی یا پارتھی' پارسوا' یا پارسوانا ایک ہی قبیلہ کی مختلف صوتیاتی صورتیں ہیں جن کا تعلق میرقوم کی مشہورشاخ '' پاراتیکن' یا پاری کینی ہے ہے۔ (۵۳) پاراتیکن قبیلہ میدوں کا ایک مشہور قبیلہ تھا اور تیل میں رہتا تھا۔۔۔۔۔۔ پاراتیکن ' یا پاری کینی ہے ہے۔ (۵۳) کا لفظ اصل میں دولفظوں پر یا (parea) اورتی میں عبلا می اتوام کے ساتھ جنوب مغربی ایران کے دشوار گزار پہاڑوں میں رہتا تھا۔۔۔۔۔ پاریائی کی اسلام الورت کے لیے آئیس ساتھ جنوب مغربی ایران کے دشوار گزار پہاڑوں کے کتبوں میں معلام کے اسلام کی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اور تیل کی تعلق کو واضح کرنے کے لیے آئیس ساتھ کی براہوئی ملک کے ساتھ ساتھ اور پر براہوئی نسل کا ابتدائی نام ہے جو بعد میں'' براہوئی نوگ بریا سے گھور پر براہوئی نسل کا ابتدائی نام ہے جو بعد میں'' براہوئی ' کی صورت اختیار کر گیا۔۔۔۔'' (۵۳)

بز دار کے بعد نصیر وثتی نے تھوڑے ردوبدل کے ساتھ ڈاکٹر جرثی وچ (Dr. Gershevitch) کے حوالے سے برا ہوئی لفظ کی بنیا دکو پہلے'' برادازھئی (Bradazhui) پھر باریز ئی (Barezui) قرار دیاہے۔(۵۵)

برادازھئی سے برادھئی اور باریز ئی سے باریز ئی یاباروز ئی الفاظ بنتے ہیں نہ کہ براہوئی یابروہی بنتے ہیں کیونکہ برادازھئی لفظ میں دا+زھئی کا ھوئی اور با+رے+زئی کا برا+ھو+ ئی میں تبدیلی کی کوئی مثال نہیں ملتی اور نہ ہی ریتبدیلی ممکن ہے۔

بزدارصاحب اپنی اسی تحریر میں آ گے لکھتاہے کہ:

'' مچھلی مارنے کا قدیم دھندہ میدوں کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ قدیم قوم شار ہوتے ہیں۔ آریاؤں سے ببل تقریباً ایک ہزارسال پہلے بیکا فی طاقتور تھے۔۔۔۔۔''(۵۵)

لانگ ورتھ ڈیمز میدول کوغیر بلوچ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بلوچ میدول کواپنے سے کمتر شجھتے ہیں اوران سےنفرت کرتے ہیں یعنی بلوچ میدول کو بلوچ نصور نہیں کرتے ۔وہ لکھتا ہے کہ:

''میدساحل مکران اورسندھ کا ایک غیر بلوچ نیم وحثی ماہی گیرقبیلہ ہے بیہ بلوچوں کے نفوذ سے بہت پہلے یہاں آبادتھا۔ بلوچوں نے انھیں تفخیک کے طور پریہ نام دیا ہے۔ دریائے سندھ کے قرب وجوار میں ای نام سے دریائے سندھ کے ماہی گیروں کو پکارا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انھیں ماچھی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک قدیم لوک گیت میں مدمقائل کی تفخیک کے لیے اسے بہ کہہ کرمخاطب کیا گیا ہے۔'' کہاں میداور ماچھی اور کہاں میر حمزہ۔' (۵۸)

بزدار' گئو فسکی کے پاراتا یا پاراداالفاظ کو پارس وائی پاری ساتی 'پاردی تائی' پارتی یا پارتھی' پارسوا یا لفظوں کے ساتھ اشتر اک دکھا کران کو گئوفسکی کے بتائے ہوئے الفاظ کی تبدیل شدہ صورتیں قرار دیا ہے۔اصل میں زیر بحث' 'پاراتا' اور' پارادا'' کے الفاظ ہیں۔ جن میں' 'د'' کا' 'ن'' کا' 'ن' واز وں میں تبدیل سمجھ میں آتی ہے گربز دارنے پارس رائی' پاری سائی' پاردی تائی' پارتی تائی' پارتی تائی' پاردی تائی' پاردی تائی' پارتی کا پارتی پارتی کی پارتی پارتی بارتا یا پارادالفظوں کی بگڑی ہوئی صورت قرار دیا ہے بعنی پارا تالفظ کی طرح پارس رائی' پاری ساتی' پاردی تائی' پارتی لفظوں کا روی ساتی نیادی ساتی نیادی بارتا با باردی تائی' پارتی کی بھڑی ہوئی صورت قرار دیا ہے بعنی پارا تالفظ کی طرح پارس رائی' پاردی تائی' پارتی افظوں کا باردی تائی باردی تائی' پارتی کی بیارتا کی بھڑی ہوئی صورت قرار دیا ہے بعنی پارا تالفظ کی جو سورتیں اختیار کیں؟ شایدا سابت کا بزدار کو بھی عام نہیں

بزدار نے ایک اور نے لفظ پاریا تکینی پراپنی تو جہمر کوزگی ہے۔ پاریا تکینی (parea-tak-eni) لفظ کود واکیک پریایا بریا اور دوسرے سگ یا تگ کا مرکب بتا کراہے بریاسگ کا لفظ کی روپ دیا ہے۔ اگر بنیاد پاریا تکینی ہے جس طرح رومن میں اصوع العصابے۔ جس میں پیلفظ تین لفظوں پریا + تک + اپنی کا مرکب ہے مگر انھوں نے پارا تکینی کود ولفظوں باریا یا پاریا اور تگ یا اور کا استعالی کو ولفظوں باریا یا پاریا اور تگ یا باریک کا مرکب بتایا ہے۔ جس سے بریاسگ لفظ سامنے آتے ہیں نہ کہ پارا تکینی ۔ اگر پارا تکینی بریاسگ کا روپ دھار لیتا ہے تو وہ کیسے اور کیوں بیروپ اختیار کرتا ہے۔ اس بارے میں بزدار خاموش ہے۔

بز دار نے براہوئی لفظ کی بنیادکو''برا' (bara) یا''پرا' (Para) قرار دیا ہے اور معنی دیا ہے کہ بارازئی سے مراد براہوئی زئی یعنی براہوئی لوگ ہیں لیکن انھوں نے بینہیں بتا یا ہے کہ بارازئی لفظ براہوئی لفظ میں کیسے تبدیل ہوا۔ جبکہ اصل میں براہوئی لفظ کی بنیا د''برا-ہو-ئی''(Bra-hu-i) ہے۔اگراس کی بنیاد''بارازئی'' ہےتو''با –را-زئی''لفظ کا پہلالفظ''با'' کیسے''برا'' میں دوسرا''را'' کیسے''ھو' میں اور تیسرا''زئی'' کیسے''ای' میں تبدیل ہوا؟

موصوف کا کام براہوئیوں کوہندیورپی قرار دینا ہے۔اس لیےانھوں نے سارے معتبر ماہرین لسانیات وبشریات کوانتہائی کم علم اورغیر دیا نتدارقرار دے کراپنی تحقیق کو درست اور سیح قرار دینے کا دعویٰ کیا ہے جوغیرا خلاقی روبیہ ہے۔

دراصل'' پروا که'(parvaka) لفظ پروٹو دراوڑ Dravidian)(Proto) افظ پروٹو دراوڑ Dravidian) کا قدیم ہندایرانی راوستائی روپ ہے۔'' وڑ اکوئی'' دولفظوں اورایک لاحقہ

یخی'' وڑا + کو+ای'' کا مرتب ہے۔ پروٹو دراوڑ کی لفظ''وڑا''(vaRa) آج بھی جدید دراوڑ کی زبانوں میں وٹا(vata) 'بڈا(bada) ودا(vada) کی صورتوں میں ثالی (northern) کے معنی میں مستد ،

مستعمل ہے۔جبیبا کہ

Tamil: vata: northern
Telugu: vatai: north wind

Malayalam: vata: north

Kannada: bada: the north

Kodagu: badaki: north bada: the north, northern

Telugu: vadaku: north (59)

وڑا کوئی کا دوسرالفظ' کو'(ko) ہے جس کے معنی یہاڑ ہے۔ بہ قدیم ایرانی لفظ نہیں۔ کیونکہ ہندیور ٹی زبانوں میں یہاڑ کے لیے مختلف بنیاد کے لفظ مستعمل ہیں۔مثلاً:

Tulu:

mons, mont, men قديم ۾نديور پي

اوستا گ إر، گری

سنسكرت پربت ٔ پاروتی

ييناني وونو(vouno)

برگ (berg) برگ

mountain انگریزی Beaumont) عد دفر آسیبی

بدید فراسیس بیومونث(Beaumont)

montanus لاطيني

جدیدفارتی کوه

ردو پہاڑ

ہندی پہاڑ

فارسی کےعلاوہ کسی بھی ہندیور پی زبان میں'' کوہ''مستعمل نہیں ہےاورفارسی نے یہ براہوئی سے مستعارلیا ہے۔ کیونکہ براہوئی کےساتھ تقریباً سارے دراوڑ می زبانوں میں نہیں یہ لفط مستعمل ہجھے و احد بخش بز دار نے طور پر فارسی زبان کا قرار دیا ہے (۱۰) بلکہ یہ پروٹو دراوڑ می لفظ ہےاور آج بھی سارے دراوڑ مین 'بہاڑ'' کے معنی میں مستعمل ہے جیسے کہ: Tamil: ko: mountain

Telugu: Kodu: man of a certain hill

certain hill tribe

Kui: kui: the kond tribe or

language(61)

'(koitoRk- Koya)' کونڈ ا(Kubi)' کونڈ ا(Kubi)' کونڈ (kui-kui)' کوئڈ (kui-kui)' کوئڈ (kui-kui)' کوئڈ (Kubi)' کوئڈ (Kubi)' کوئڈ (Kubi)' کوئڈ (kui-kui)' کوئڈ کام سے مشہور ہیں۔جیسا کہ کی (kui-kui)' وغیرہ مثامل ہیں۔ان سے قبائل اور زبانوں کے ناموں کے معنی بہاڑ کہ لوگ کے ہیں۔ (۲۲)

دراوڑ قبائل اورز بانوں کے ناموں کی طرح براہوئی قوم کے ٹی قبائل اورطا کفوں کے نام بھی'' کو' لفظ سے موجود ہیں۔ جیسے کہ'' کوہ بدوز ئی (بنگلز ئی قبیلہ کے جنگی زئی طاکفہ میں ایک ذات کا نام ہے )'' کوہ بادوز ئی'' (مینگل قبیلہ میں ایک ذات ہے )'' کوہ بی زئی'' (ہارونی قبیلہ کے خانزئی طاکفہ میں ایک ذات ہے )'' کوہی بالی (مینجل قبیلہ میں ایک ذات ہے )'اس کے علاوہ اور بھی سینکل وں براہوئی قوم کے قبائل کے نام'' کوہ'' سے شروع ہوتے ہیں۔

وڑا کوئی لفظ کالاحقہ'' (i) دراوڑی لاحقہ بتی ہے۔ جیسے کمیین الحق فریدکوٹی'' ای' لاحقہ بتی کے بارے میں تحریر کرتا ہے کہ:

'' دستسکرت العینی ہند آریائی زبانوں ) کو گنگا اور سندھ کی وادی میں قدم رکھے ہوئے جب پچھ عرصہ گزرجا تا ہے تواس کے گرام ری ڈھانچے میں پچھ تبدیلیاں رونما ہونے گئی ہیں۔ سنسکرت میں عام طور پرصیغہ مونث کے لیے لفظ کے آخر میں' الف'' کالاحقہ استعال ہوتا ہے۔ جیسے ایسرا(پانی میں چلنے والی ) سروپ نکھا (خوبصورت ناک والی )۔
اس قاعدہ کے مطابق قدیم ہندو عور توں کے نام سرمارہ بھا' یشودھا' رادھا اور سیتا وغیرہ رکھے جاتے تھے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سنسکرت زبان کے بولنے والے مؤنث کے لیے ''الف'' کے ساتھ یائے معروف (ی) کا استعال بھی شروع کردیتے ہیں۔ جیسا کہ سرحوتی' گندھاری اکنتی اور دروپدی وغیرہ اور اسی طرح اندر سے اندرانی' اور یم سے یی وغیرہ ۔
اگر چہ قدیم سنسکرت میں لفظ کے بعد یائے معروف کالاحقہ ذکر کی علامت تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے واضح طور پر یہی ہوسکتا ہے کہ اکثر دوسری باتوں کی طرح مونث بنانے کا بیہ طریقہ بھی آریاؤں نے وادی سندھ میں پہلے سے آباد قو موں سے مستعار لیا ۔۔۔۔۔'(۱۳۲)

جس طرح پاکستان سے پاکستانی مئش سے مُثنی 'مندھ سے سندھی' وغیرہ الفاظ میں یائے معروف (ی) کالاحقد لگا کرنسبت ظاہر کیا جا تا ہے۔اس طرح تین مُنلف پروٹو دراوڑی الفاظ (ایک لاحقد) مل کرایک پروٹو دراوڑی لفظ' در الوڑی کی بنا۔

ایم ایس آندرونوف برا ہوئی لفظ کی بنیادی صورت ''وڑا کوئی'' کے تعلق تحریر کرتا ہے کہ:

"The ethnonym Bra'ui is of ancient and purely Dravidian origin and in this respect does not differ from the self-appellations of other Dravidian peoples and tribes, with many of which it is connected etymologically...... The meaning of the word shows that in this case -r- apparently comes from the Proto-Dravidian -R-, ie. Braui< "vaRa+Ko+i", the entire word meaning northern mountaineer's' or people of the northern mountains......"(64)

آ ندرونوف براہوئی لفظ کی بنیادی صورت کو' وڑا کوئی' قرار دیتا ہے۔ڈاکٹر غلام علی الا نااورڈاکٹر ہر بیاتھ سے تصنی نظر آتے ہیں۔ڈاکٹر الا نا ڈاکٹر ہر بیاتھ کے توالے سے کھتا ہے کہ: "Dr. Hiremath giving the meaning of the word Brahui, first shows derivation of the word and says:

Brahui > Bra + hu + i

Bra < bada < vada, means 'North'

hu < Ku < ko means hill

i-one belongs to

Brahui means one who belongs to the northern hill. This name broadly cannotes the sense of "people of the hilly track and their languages". This name may have been derived from

Proto-Dravidian stem....."(65)

ایک اور جگدایم ایس آندرونوف اور ہریماتھ کے نظرید کی تائیدان الفاظ میں ہوتی ہے:

"brahui, Brahui <vata...ko-i' norther mountaineers' people of the northern mountains......"(66)

ڈاکٹرالانااورڈاکٹر ہر پماتھد دونوں''براہوئی'' لفظ کے اصل صورت کو' دواکوئی'' (Vadakoi) قرار دیتے ہیں اوراس لفظ کوقد یم دراوڑی تسلیم کرتے ہیں۔ ہر پماتھ نے براہوئی لفظ کے شروعاتی لفظ کو' دوا'' (vada) تحریر کیا ہے جو دراوڑی زبانوں میں' شال' کے معنی میں مروج ہے۔ اس طرح کے نام سے کئی دراوڑی زبانیں موجود ہیں۔ جیسے کودا گو (Kodagus)، بڈاگارس (Badagars) ہیں۔ جن کے معنی شالی پہاڑی لوگ کے ہیں۔ ایم ایس آندرونو ف نے براہوئی لفظ کے شروعاتی لفظ کو ' وڑا' (vaRa) کھا ہے جو میر بے خیال میں قدیم اور صحیح ہے کیونکہ اس میں' ' و'' کی آزواز سٹامل ہیں جو دونوں قدیم دراوڑی الاصل ہیں۔ (۱۷)

واحد بخش بزدار ڈاکٹر ہریماتھ کی مندرجہ بالاتحریر سے تخت نالاں ہیں جس میں ڈاکٹر نے براہوئی لفظ کی بنیاد کو'' وداکوئی'' قرار دیا ہے۔ بزدارصاحب'ہریماتھ کی اس تحقیق کے بارے میں اپنے عجیب وغریب خیالات کااظہار کرتے ہوئے ککھتا ہے کہ:

'' مجھے'براہوئی' لفظ کے بارے میں ڈاکٹر ہمیز میتھ (Dr. Heirmath) کے اس تجزیہ پر نہ صرف جیرت ہوئی ہے بلکہ انتہائی مایوی بھی کہ ڈاکٹر ہمیز میتھ جیساعالم بھی''براہوئی'' کی تشریح کے بارے میں انتہائی حد تک سستی اور سطحی رائے کا بھی اظہار کر سکتا ہے۔ان کے بقول براہوئی لفظ کا پہلاحصہ'' برا'' نثر وع میں''ودا' تھا جو بعد میں''بادا'' بنا اور پھر''بادا'' سے ''برا'' بنا۔اس کے معنی ہیں تھال اور''ہو'' جو شروع میں''کو' یا''کوہ' تھا اس کے معنی ہیں پہاڑ۔ براہوئی لفظ کا آخری حصہ''نی' یا نے نسبتی ہے۔ جس کا مطلب ہوا شالی پہاڑ کے رہے والے لوگ۔

لیکن بز دارا پن تحریر میں مبہم طور پرڈاکٹر ہریماتھ کی تحقیق کوسلیم بھی کرتا ہے کہ''ممکن ہے کہ بینام پروٹو ڈراوئیڈن ہے شتق ہو' پھرآ گے کھتا ہے کہ'' بینشر تک سرے سے غیرعلمی اور غلط ہے''اس پرخود تذبذ ب اوریریثانی کا شکار بناہے۔وہ ایک طرف تسلیم کرتا ہے تو دوسری طرف انکار کرتے ہوئے اپنے رٹے بیٹے الفاظ پھرڈ ہراتا ہے:

'' کوہ''ایک ایرانی لفظ ہے'جو پہاڑ کے معنی دیتا ہے اور''ای''یائے سبتی ہے جو دراوڑ ک یا پروٹو دراوڑ ی کی بجائے ایرانی زبانوں میں مستعمل ہے۔''

دراصل واحد بخش بز دارنے جو''کوه''اور'ای'' یائے نسبتی کے متعلق اپنی رائے دی ہے کہ وہ غیر حقیقی ہے۔

''کوہ''نظ ہندیور پی زبان کالفظ بی نہیں ہے اور حالت اضافی جمع یا نسبت کے لیے بالتر تیب اوم'ام اور'' کم'' کے لاحقے مستعمل تھے۔(۱۹)اس لیے''کوہ''یا'' کو'نفظ اور''ای'' یا ئے نسبتی لاحقہ در اوڑی الاصل ہیں اور قدیم ہندیور پی (قدیم ایرانی اور قدیم ہند آریائی) میں مفقو وہیں۔اس پرہم نے او پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ پھر بھی حسب ضرورت کچھ لسانی شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔ بہت سے در اوڑی قابکل اور لوگوں کے ناموں میں نسبتی لاحقے''ای' وی' کی' نوٹ ک' (آنٹری) اور آنی اب بھی مستعمل ہیں۔ جیسے کہ:

لاحق دراوڑی نام AyyaKe ke(ک)

Accakke  $ke(\mathcal{S})$ 

| co-makke | ke(كى)                     |
|----------|----------------------------|
| Ponakke  | ke(s                       |
| Amme     | e (ن)                      |
| Accamme  | e (ن)                      |
| Ayyamme  | e (ن)                      |
| Pannayye | ye (يِي)                   |
| Comayye  | ye (يِي)                   |
| Ponnappe | e (ن)                      |
| Ponnanne | anne (آنزی)                |
| Muttanne | anne (آنزی)                |
| Odevoni  | oni (زُنْ)                 |
| ponnavve | avve (رَوَى) ) <b>۷۰</b> ( |

دراوڑی زبانوں کے یہی نسبتی لاحقے آج بھی براہوئی قبائل شہروں اورلوگوں کے ناموں میں با قاعدہ استعال ہوتے ہیں ۔مثلأ

آ نژی لاحقه: رئیسانژی ٔ قلندرانژی ٔ گرگنانژی ٔ پرکانژی ٔ سالانژی وغیره -

اىلاحقە: خضدارى مستوكى جبث ينى كاكلى قلاتى شكار پورى\_

وى لاحقه: سورابوي نوشكوي \_

کی لاحقہ: لہڑ کی ٔ براہوئیکی ٔ یابروہکی ٔ اہا کبی۔

برا ہوئی لفظ کوغیر برا ہوئی ککھاری''بروہی' لفظ میں صفت کے طور پر'' کی'' کانسبتی لاحقہ لگا کر''بروہ کی'' بھی لکھتے اور بولتے ہیں۔جوزف البائن اور آسکو پار پولا (جنھوں نے البائن کی تحقیق پر اعتبار کیا ہے ) نے'' کی''نسبتی لاحقہ کو جنگی (سرائیکی )اور''ای'' یائے نسبتی کو'' بلوچی' قرار دیا ہے جیسے کہ آسکو پار پولا'جوزف البائن کے حوالے سے ککھتا ہے کہ:

"The word "Brahui" (older Brahoi) is almost certainly a modern term, taken from the Siraiki (Jatki) braho... to which the Balochi adj. suffix has been added, as is usual, to form an ethnicon......"(71)

میں ہے کیونکہ براہو نیکی یابرو بکی میں'' کی'' کانسبتی اور''ای'' کے لاحقے دونوں ہندیور پینہیں بلکہ دراوڑی الاصل ہیں۔

قدیم ایرانی روپ پرواکه ٔ دولفظوں کا مرکب ہے۔ ایک'' پروا'' جو'' وڑا'' کی صوتی تقلبی صورت ہے جسے ڈاکٹر ہر بماتھ نے'' دوا'' اور'' برا'' تحریر کیا ہے۔ جس کے معنی'' ثبال' کے ہیں اور دوسرا لفظان کہ'' (ka) ہے جو وڑا کوئی لفظ کے'' کوئی'' (koi) کے برابر ہے جس کے معنی'' بہاڑیا بہاڑوں پر بننے والے لوگ'' کے ہیں۔ وڑا کوئی یا پروا کہ لفظوں سے سمت 'مقام اور نسبت کا پیۃ چاتا ہے جبکہ مستسرت نبین ایروں کہ نفظ کے بروت لفظ کے معنی میں البیاڑی کے بیان میں البیاڑی کے قدیم ایرانی روپ پروا کہ کافع میں سمجھنا چاہیئے کیونکہ پروت لفظ کے معنی معنی معنی ہے۔ (۲۷) جسے وڑا کوئی کے قدیم ایرانی روپ پروا کہ کافع میں استعمل ہے۔ (۲۷) جسے وڑا کوئی کے قدیم ایرانی روپ پروا کہ کافع میں استعمل ہے۔ پروت سنسکرت زبان کا لفظ ہے جبکہ ''کہاڑ'' کے ہیں۔ اس میں سمت اور نسبت کے معنی ناپید ہیں اور'' پروا کہ' لفظ ہیں'' کہ'' کے معنی بہاڑ لفظ پہلے ہی موجود ہے جو پروت کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ پروت سنسکرت زبان کا لفظ ہے جبکہ ''کہ'' یا''کو' دراوڑی الاصل لفظ ہے۔ اس لیے پروت لفظ کو پروا کہ (Parvaka) کافع البدل سمجھنا' اس سے ملانا یا اشتر اک ثابت کرنا صحح نہیں ہے۔

آ ریاؤں نے جب ہندو پاک میں قدم رکھاتوان سے پہلے دراوڑ اور منڈاموجود تھے۔جوتہذ بی لحاظ سے عروج پر تھے۔ (۳۷) نو وارد آ ریاؤں اور مقامی دراوڑ وں کے مابین سیاسی سابی سابی تابی تہذیبی مذہبی کسانی اور نسلی تصادم ہوا۔ اس کے نتیج میں آ ریاؤں نے مقامی لوگوں پر بھیا تک اورغیر اخلاقی نام رکھے۔ آ ریاؤں سے مختلف خطوں کے دراوڑ وں (وڑ اکوئیوں ) نے گڑا ئیاں گڑیں جھیں اوستائی یا قدیم فارسی زبان بولنے والوں نے '' پرواک' نام دیا۔ وڑاکوئی یا پرواکنسل کے لوگ گدروشیا (موجودہ مکران اور جہلا وان ) میں سکونت پذیر تھے۔ (۲۴ کے) اور ان کے پچھ قبیلے جمنا کے کنار ہے بھی رہتے ہے۔ در 24 کے پچھ آمول در ماکے کنار ہے بھی کررا گؤرین تحریر کرتا ہے:

"The wealthy robber tribe of the Panis with the parnians, whom the Greek biographers Strabo describes as nomads, a sort of Eranian Bedouins- having their abodes along the oxus (modern Amun-Darya), and that of the paravatas or "mountaineers", a people whom the vedic Aryas fought, with the Parouetai dwelling in the mountains,"(76)

یروا کہ یعنی وڑا کوئی (براہوئی ) کے کچھ قبیلے تر کمانستان میں بھی بودیاش رکھتے تھے۔ان کے بارے میں و بےٹھا کرلکھتا ہے:

"It claimed that the "Daha" and "Parnois" (in Greek transcription) found in late centuries in eastern Turkmenistan were descendants of the residue of these Tribes that were left behind......"(77)

آ سكوپار بولا، پرواكه (وژاكوئي يعنى برا موئى) اوگول كا آخوس موجوده تيجند مين بھى موجود گى كااظهار كرتا ہے:

"That a people called parnoi was one of the Da(h)a tribes and that they had previously lived

along the Okhos river (modern Tejend in Morgiana)."(78)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروا کہ (یعنی وڑا کوئی ، براہوئی ) آریاؤں کے دور میں ایران 'تر کمانستان' ہندوستان' افغانستان اورموجودہ پاکستان کے مختلف خطوں میں آباد تھے۔ جنھیں آریاؤں نے پروا کہ کہااور یہی لفظ میا نہ ہند آریائی زبانوں کے دور میں'' پرنے انس' (Parnata) ، پاراوتاس (Parvata) ،'' پرنوکس' (Parnois) ،'' پرنوئس' (Parnois) ، اور'' پرواتا'' (Parvata) کی صورتوں میں مستعمل ہو گیااوران سب لفظوں کے معنی پہاڑی لوگ کے ہیں۔

گتاوسلومن آپرٹ پارا تاس پراوا کو دراوڑ اور براہوئی سے جوڑ تا ہے دہ لکھتا ہے:

"Under these circumstances I regard the Bra in Brahui as a contraction of Bara, and obtain thus in Barahui a name whose resemblance to that of the ancient Barrahai the modern Bhars, as well as to that of the paratas and paravar, and their kindered the Maratha paravari and Dravidian parheyas of palamau is striking.(79)

جب ایران کے بادشاہ دار پوش ابن ہتا پس (۱۹–۱۸۵ق مر۸۲۷ق م) حاکم بنا تواس نے اپنی سلطنت کو بیس سترا پیوں (Satrapies) (صوبوں) میں تقسیم کیا جس میں دسوال صوبہ آگبا تا نااور میڈیا کے دیگر جھے پشمول پر یکان (Parikon) اور تھوکوری بانتیس تھا بیرسارے علاقے حاکم ایران کو چارسو بچپاس ٹیلنٹ دیتے تھے۔(۸۰)

جاری را ولن نے ہیروڈٹس کے سفرنامیکا انگریزی ترجمہ میں پاراکائی پارے بتائی پارے لتی اور پارے تکی فظوں کو پار ایکا نین کہہ کر برا ہوئی کہتا ہے۔ وہ کلمتنا ہے کہ:

"That in the term pari-canii we have an equivalent of A-pary-tae, pary-etae, pare-taceni & ce, i.e. a term of Arian origin, merely signifying "mountaineer". Perhaps, than, the paricanians are the Arains as distinguished from the cushite inhabitants of Baloochistan, standing to these last as the Balochees now stand to the Brahoos. Being the stronger people they would hold to the mountains of the interior, where cultivation is possible and a prings of water abound, learning to the weaker Cushites the parched coast and the many arid plains. A somewhat similar distribution of the Brahoos is even now found......(81)

قدیم فارسی زبان یعنی میانه فارسی کے اثر کی وجہ سے وڑا کوئی لفظ کا اوستائی روپ پروا کہنے پریکن (Parikan) کی صورت اختیار کی کیونکہ فارسی زبان میں 'ان' کالاحقہ بطور جمع استعمال ہوتا ہے جو پروا کہ میں بطور لاحقہ لگ کریر کین (یاریکان) (Parikan) بن گیا۔

سکندر نے ۲۵ سق میں ہندوستان پر تملہ کیا اور واپسی پر بلوچ تان ( مکران ) کے راستا اس پر قبضہ کیا۔ اس حملے کے دوران موجودہ بلوچ تان کے جغرافیا کی حدود میں ''براہو کی'' یعنی وڑا کو کی بعث کے جہلس بیلہ کے قریب اور بیتا کی بعث کی بعث کے بعث میں ان بیل کے قریب اور بیتا کی بیل کی بیا در کھی میں ان پولوفینس کو اپنا گور نرمقر رکیا اور لیوناٹس کو فوج کا سر براہ مقرر کر کے حکومت کرنے کی بیل میں بعث کا میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی لفظ دیگر دراوڑ کی جو نہوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی لفظ دیگر دراوڑ کی نیا در کھی۔ اور ایا اُرا 'براہوئی زبان میں گھر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی لفظ دیگر دراوڑ کی زبان میں بھی مستعمل ہے۔ جیسے کہ:۔

تامل Ur ليعنى گاؤل شهر

مليالم Ur مليالم

کوڻا Ur گاؤن

ٹوڈا Ur ٹوڈا گا قبائل کے گاؤں

كنادًا Ur على شهر

نیگو Uru

ٿلو Uru عُلو

نائکی Ur أ

برا ہوئی Ura پر امونی

لیوناٹس نے جس''اُورا' (اُرایااُ رُ) نامی گاؤں کی بنیادر کھی۔ براہوئی (وڑاکوئی) توم کی اکثریت کود کیچر کراوراُنھیں خوش رکھنے کے لیےاُن کی زبان سے گاؤں کا نام''اُورا' رکھا۔
اوریتائی وڑاکوئی (براہوئی) توم کاایک قبیلہ تھااوروہ وڑاکوئی (براہوئی) زبان ہولتے تھے لیکن میجر ماکلراور مکران گزیٹر میں اوریتائی کوہوت قرار دیا ہے۔ (۸۴) میرگل خان نصیر بھی ان حوالوں کی مدد سے اوریتائیوں کوہوت قرار دیا ہے۔ (۸۵) کیکن ہولڈج ہوتوں کو یونانی دور کے''اُخوئی''(Uxoi) قرار دیا ہے۔ (۸۲) محمد سعید دہوار' ہوتوں کوجاٹ اور تھیین بتا تا ہے۔ (۸۷) ٹارن کے ساتھ مندرجہ بالا سارے مفروضوں کورد کرتے ہوئے اوریتائیوں کو براہوئی قرار دیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:

"Tarn concludes that the Oritans were Iranians. It is true various classic authors state that Iranian tribes used to practice similar customs...... On the other hand recent excavation in the Nal area have shown that the prehistoric Nal tribes practiced fractional burial, and these Nal tribesmen were possibly Dravidians and certainly no Iranians....... For the rest, long before the discovery of the remains of Harappa and Mohen-jo-Daro Holdich supposed that the Oritans

belonged to the same stock as the present Brahui tribes......"(88)

ا يگرمونٹ آ گےلکھتاہے کہ:

"Brahui is spoken in the mountainous tract of Jhalawan around Nal, and in Sarawan, the region between Quetta and Kalat. It is a Dravidian tongue.....

The presence of this Dravidian people separated by vast distance from the Dravidian speaking inhabitants of south India has always caught and held the attention of scholar. Colonel Holdich called Rambcia, the capital of the Oritans in the LasBela state, "the ancient Dravidian capital"..... Though I am prepared to believe that in the third and second millennia B.C. Some kind of ancient Dravidian was spoke in Baluchistan."(89)

ہے آ رفورلانگ'ا یگرمونٹ کی طرح اوریتاؤں کو براہوئی قرار دیتاہےوہ رقمطراز ہے کہ:

"The Brahui or Vrahui seem to be descended from the Oritae known to the Greek is the time of Alexander the Great (4th century B.C)....."(90)

بیلیو ٔ اور پرایکنو کی الفاظ کوایک ہی بنیاد سے قرار دیتا ہے۔ وہ تحریر کرتا ہے کہ: "The name Orittai is probably a Greek word ("Mountaineer") and corresponds to the native name Pakistani used by HERODOTUS, both are represented by the modern colloquial name Brahui...."(91)

ڈاکٹراحمدحسن دانی بھی اوریتائیوں کو براہوئی (وڑا کوئی ) قرار دیتا ہے۔وہ ککھتا ہے کہ:۔

"The tribes of oritans reside in the Hab river valley upto Hingol river, whose language is said to be different'and hence identified with Brahuis..."(92)

یونانیوں کے دور میں یونانی زبان کااثریہاں کی زبانوں پریڑا جس کی وجہ سے فاری لفظ پر مکن ریار یکان نے(parikan) ابتداء میں پر ٹیکنوس (Pardiconos) کاروپ دھار لیا۔ میکڈانل نے اپنی کتاب میں سکندر دور کے سندھاور بلوچتان کے جونام گنوائے ہیں' اُن میں سےایک'' پرتیکنوس'' بھی ہے۔ (۹۳)جس کوموجود ہ بلوچتان کی جغرافیا کی حدود میں بتایا گیا ہے۔ یہی لفظ بعد کے یونانی اثرات کی وجہ سے پریکنوئی (Parikanoi) کی صورت اختیار کر گیا کیونکہ یونانی زبان میں نسبتی کے ٹی لاحقے مستعمل تھے جن میں سے ایک اوئی (Oi) بھی تھی جوقبیلوں شہروں اور علاقوں کے ناموں میں بطور لاحقہ لگ کرشہر کی نسبت ظاہر کرتا تھا۔ حیسا کہ

|             | //.   |                      |
|-------------|-------|----------------------|
| لفظ         | لاحقه | قبیلوں رشہروں کے نام |
| ملوئی       | اوئی  | مَل                  |
| اگرونوموئی  | اوئی  | اگرونوم              |
| اسا كنوئى   | اوئی  | اساكن                |
| آ رکوتو ئی  | اوئی  | آ رکوت               |
| گيور گوئی   | اوئی  | گيورک                |
| بوكولو ئى   | اوئی  | بوكول                |
| پارنو ئی    | اوئی  | يارن                 |
| گدروشو کی   | اوئی  | گدروش                |
| پنوئی       | اوئی  | ین                   |
| استنيكنو ئى | اوکی  | استنيكن              |
| گندارؤ کی   | اوکی  | گنداری               |
| نائسا وُئی  | اوکی  | نا ئسا ءِ            |
| اسپیئو ئی   | اوکی  | اپیی                 |
| جتوئی       | اوئی  | <b>جت</b>            |
|             |       |                      |

یونانی سیاحوں اور تذکرہ نگاروں میں سےاول ہیروڈوٹس نے پریکنوئی(Parikanoi) لفظ کی نشاندہی کی ہےاورانھوں نے وادی ہنگول میں ایک دریا کا نام پرکن (Parkan) بتایا ہےاور اس کے کناروں پر آ باد براہوئیوں کو پر یکنوئی کے نام سے کھا ہے۔ پر یکن دریا 'وادی ہنگول میں سلسلہ کوہ تلوئی کے ثنال میں بہتا تھا۔ ہولٹر جی اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے تحریر کرتا ہے کہ: "The bed of the stream called parkan skirting the north of the Taloi range and leading westwards from the Hingol, and we need look no farther for the parikanoi....."(94)

اس کے بعد ڈیوڈ ورسسائیکیولس(Diodorus Siculus) (۴۳۶-۳۰ق م) نے پریکنوئی لفظ کی تبدیل شدہ صورت پرتیکنوس(Particanos) کاذکر کیا ہے۔ (۹۵)

موجود دور میں براہوئی قوم کے قبیلوں اور اس کے علاقوں میں بھی بینا مکمل طور پر پچھ صوتی تبدیلیوں کے ساتھ ملتا ہے۔ ضلع خضد ارکی تحصیل با غبانہ کے مغرب میں تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ''پارکوئی مَش'' یعنی پارکوئی بہاڑ موجود ہے۔ وہاں کے براہوئی اس کی نسبت سے ''پارکوئی'' کہلاتے ہیں۔ براہوئی کے ایک نامور گلوکا رحمد مراد پارکوئی (مرحوم) اس نام کی نسبت سے مشہور ہیں۔ اس علاقے میں دوجشمے یاریکو (Pariko) کے نام سے مشہور ہیں۔ (۹۲)

زیدی (خضدار ) کے شال جنوب میں تقریباً چار پانچ کلومیڑ کے فاصلے پرقدیم دور سے ایک بارانی نالہ' باریکؤ' موجود ہے۔ سی ایف مُخین نے کھھا ہے کہ جب بلوچوں نے مغرب سینقل مکانی کی تو باریکواور نال کے سیاہ یا داور بزنجو جھلاوان میں آگر آباد ہوئے وہ ککھتا ہے:۔

"Later on when a movement of the Baloch took place from the westwarb certain sections such as the siahpad of pariko and nal and some of the Bizanjaus' appear to here settled in the country"(97)

دراصل سے چنہیں ہے۔ بلوچ تو بلوچ تان میں دسویں صدی کے بعد آئے۔ان سے پہلے بلوچتان میں براہوئی اورجد گال موجود تھے۔ سیاہ پاد بار یکو یا پاریکان پہاڑاور آس پاس کےعلاقوں میں اپنی اراضیات آباد کرتے تھے اور ریوڑ چراتے تھے۔ جیسے کمنچن ککھتا ہے۔

"The great part of pariko belong to them and they also wander about in the kharan hill to graze their flocks....."(98)

سیاہ پادفیمیلہ کاسردار خیل پاڑہ مملا ڑی ہے۔اس کا ایک طا گفہ'' کرخی زئی'' کہلاتا ہے(۹۹) جوخضدار کے قریبی علاقہ کرخ کے رہنے والے وڑا کوئی تھے۔اس علاقے کی مناسبت سے'' کرخی زئی'' مشہور ہوئے جملا ٹری سردار خیل طا گفہ کا صدر مقام''نال'' ہے۔(۱۰۰)نال لفظ دراوڑی الاصل ہے۔جس کے دومعن'' چاز' (۱۰۱)اور'' پانی'' کے ہیں۔تیلگوزبان میں بھی بل (Nillu) کے معنی پانی کے ہیں۔(۱۰۲)

حاصل مطلب سیاہ پا وقبیلہ کا پر یکو یا پارکوئی علاقہ میں قدیم دور سے بود وہاش رکھنا'اس کے ایک طاکفہ کا نام'' کرخی زئی'' ہونااور صدر مقام کا نام'' نال'' سب دراوڑی الاصل اور قدیم وڑا کوئی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ان کومغربی جانب سے بلوچوں کے ساتھ قل مکانی کر کے دکھا ناصیح نہیں ہے۔ برا ہوئی قوم کا ایک اہم طاقتور قبیلہ پرکانی (پرکانڑی) بھی ہے۔ ڈینس برے پرکاڑیوں کے بارے میں تج مرکزتا ہے کہ:۔

"The pirrikari descendants of war captives from India ....."(103)

مگرینہیں بتایا کہون سے جنگی قیدی کب اور کیوں بنے۔ نہ ہی اس نے پر کانڑی' افظ کی بنیا داور معنی بتائے ہیں۔ میر گل خان نصیر نے '' پر کانڑی' افظ کی بنیا دکتا ہے وہ تعلق جو کھھا ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ کھتا ہے کہ:

''پرکانی .....ایک قدیم ترین قبیلہ ہے۔ایران کی قدیم تاریخ میں ..... پرکان کے نام سے اس قبیلے کا بھی ذکر آتا ہے ..... پرکانی .....براہوئی قبائل میں شارہوتا ہےاور شیٹ براہوئی بولتا ہے۔''(۱۰۴۳)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ''وڑاکوئی''لفظ کا قدیم اوستائی روپ'' پر وا کہ'' اور میانہ فارسی روپ'' پر یکان'' ہے جوقدیم ایران کی تاریخ میں'' پر کان' تحریر ہے جو پر یکان لفظ کی تبدیل شدہ صورتیں ہیں۔ ہے بیسب نام پر وا کہ' پر یکان' یا پر یکنوئی الفاظ وڑا کوئی لفظ کی تبدیل شدہ صورتیں ہیں۔

جب عرب بیہاں پنچ توان علاقوں اور قوموں کے ناموں کواپنی زبان کے لب وابجہ اور تلفظ کے مطابق تبدیل کر کے بولنے لگے۔اس طرح پر یکنوئی لفظ کوعربوں نے'' بروہی'' کے روپ میں بدل ڈالا کیونکہ عربی زبان میں''پ'' کی آواز ناپید ہے۔اس لیے عربی زبان میں پر یکنوئی > بریکنوئی > بروکوئی > بروکوئی میں تبدیل ہوکر بروہی کاروپ دھارلیا۔

عرب سیاحوں میں استخری راسطخری نے تقریباً ۹۲۵ء کے دوران گنداوہ میں براہوئیوں کی موجودگی کے متعلق ہےاوراس دور میں ان کو' البراہا'' کھاہے۔اس سلسلے میں وسیلی ولا دیمرووچ برتھولڈ،استخری کے حوالے سے ککھتے ہیں کہ:

عرب سیاح ابن حوقل (۴۹۵ء) نے براہوئیوں کو' زم بروہی' کہہ کرانھیں فارس میں موجود بتایا ہے اور وہاں بسنے والے اقوام اور قبائل کے بارے میں تحریر کرتا ہے:
''بہت ی جگہیں ایسی ہیں جنھیں سیلوگ زَم کہتے ہیں۔اس لفظ کے معنی نسل یا قبیلہ کے ہوتے ہیں۔ایک قبیلہ دوسر سے قبیلہ سے آبادی اور اہمیت کے لحاظ سے برتر ہے۔ زم حیاولہ کو زم سنجاں بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ زم کر مانیاں ، در مانیاں ، زم بروی (بروہی) ، زم مجمہ بن بشر، زم آور خانیاں ، سنجاں بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ زم کر مانیاں ، در مانیاں ، زم بروی (بروہی) ، زم مجمہ بن بشر، زم آور خانیاں ، صعاوم ہے۔اگر صباحیاں ، زم عشقیاں ، زم شیر کو بر ، زم زمگیاں ، زم شاہ ماریاں ، زم ممالیاں ، زم ساکا سال اور زم خلیا لیاں ۔ یہ وہ زم ہیں جن مے متعلق ہمیں معلوم ہے۔اگر کو کئی شخص اس سے زیادہ ان کے متعلق جانیا چاہتا ہے' یا سب زموں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا متنی ہے تواسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان زموں کی آبادی پانچ لاکھ خاندانوں کے کئی قبیلہ سوگھڑ سواروں سے کم تعداذ نہیں رکھتا ، ان کی کثیر تعداذ ان کے بہتا رکھیا ۔ وران میں سے ہر قبیلہ دود و ہزار گھڑ سوار جوانوں پر شتمل ہوتا ہے کسی صورت میں بھی کوئی قبیلہ سوگھڑ سواروں سے کم تعداذ نہیں رکھتا ، ان کی کثیر تعداذ ان کے بہتا رہیں کہ وہ بڑے ہے باد شاہ کا مقابلہ بیآ سانی کر سکتے ہیں۔' (۱۰۹)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پروٹو دراوڑی لفظ وڑا کوئی نے قدیم ایرانی زبان میں پروا کہ میانہ فارسی کے دور میں پر یکان' یونانیوں کے دور میں پر یکنوئی اور عربوں کے دور میں '' کی صورت

یہاں پیوال پیداہے کہا گر''پر یکان''یا''پر یکنونک''وغیرہ''بروہی''لفظ کی بنیادی روپ ہیں تو براہونک جوخودکو''براہونک'(بِرا۔ہُو۔ بَی ۔Bra.hu.i) کہتے ہیں'لفظ کی بنیاد کیا ہے؟ کیا''براہوئک''لفظ بھی''وڑاکوئک'' کی تبدیل شدہ صورت ہے یانہیں؟

دراصل وڑاکوئی سے پرواکئ پریکان رپاریکنا' پریکنوئی' پاروا تا' پارادااور بروہی لفظ کی صورتیں ہندیور پی اور یونانی یعنی غیر براہوئی اورغیر دراوڑی ہیں عربوں نے وڑاکوئی لفظ کے یونانی روپ پریکنوئی کوعربی زبان کے مزاج کے مطابق'' بروہی'' میں تبدیل کردیا۔ جیسے''بلوچ'' کوسندھی ہیں'' بروچ''، عرب'' باوثی' ، پشتون ابٹھان'' بلوچ' ہیں جبکہ بلوچ خودکوبلوچ کہتے ہیں یعنی بروچ' بلوش الفاظ بلوچ لفظ کے غیر بلوچ بیں ۔سندھی' پنجابی' پختون اور پشتون کو پٹھان کہتے ہیں جبکہ براہوئی افعیان تان کی نسبت سے'' اوغان' کہتے ہیں ۔جبکہ صوبہ پختونخواہ کے پٹھان خودکو پختون اور بلوچ بتان کے خودکوپشتون کہتے ہیں ۔اسطرح براہوئی ایٹے آ ہے کو' بروہی' نہیں بلکہ'' براہوئی' یا' براوی' کہتے ہیں۔

ایم ایس آندرونوف نے'' وڑگئ'' یا'' وڑاکوئی'' نفظ میں کچھتاریخی صوتی تبدیلیاں دکھا کڑاس کو''براہوئی'' نفظ میں تبدیل ہونا بتایا ہے۔اگرایم ایس آندرونوف کے وَ رُگی یا وَ ڑاکوئی لفظ میں حروف علت (Vowel) کے تبدیلیوں کے برعکس صرف حروف تھے (Consonants) کی تبدیلیوں پرغور کریں تو آج بھی براہوئی' پروٹو دراوڑی آواز وں کواپنے مزاج کے مطابق تبدیل کرتے ہیں۔مثلاً وَ رُگی یا وڑا کوئی لفظ میں تین اہم آواز وں وُڑاورک کو باالتر تیب براورہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ تفصیل ملاحظہ ہو۔

### ''و''کا''ب'آواز میں تبدیلی:

براہوئی ہمیشہ پروٹو دراوڑی'و' کو'ب'آ واز میں تبدیل کرتے ہیں۔(۱۰۸)مثلاً

| براہوئی                       | معنی                     | پروٹو دراوڑ ی              |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| (109)،(to hear)،(bin)ئ        | (To hear)                | وِن/ وین(ven.vin)          |
| بُٹ(mound)(but) بُٹ           | (mountain)               | وِٹاری/ وِٹن(vitari.vitan) |
| (111)،(toseparate) ،(bir)کې   | (that which is'separate) | وَر/وير(var'ver)           |
| بل،(bow)،(bil)،(112)          |                          | ول،(bil, vil)              |
| رِ(tocome)،(bar)رِ            | (tocome)                 | (var)ور                    |
| نین(to wear, put on)،(ben)ئین | (to wear)                | (vay, vey)ے                |
| (114)                         |                          |                            |

یہاں بیاَ مرجمی قابل ذکرہے کہ پروٹو دراوڑی اَ(a) حرف علت کو براہوئی اِ(i) میں تبدیل کرتے ہیں جیسا کہ: پروٹو دراوڑی براہوئی

(to separate) (bir) رِر (var) وَر

مندرجہ بالا پروٹو دراوڑی لفظ میں اَ(a) مصوتہ ہے۔ جسے براہوئی زبان میں (اِ) '(i) میں تبدیل کیا گیا ہے۔اس طرح وَ ڑاکوئی لفظ کے پہلےمصوتے اَ(a) کوا(1) میں تبدیل کرکے وِڑاکوئی اور ''و'مصمحة کوب میں تبدیل کرکے پڑاکوئی لفظ کاروپ دیا۔اسطرح وکاب آواز میں تبدیلی دیگر دراوڑی زبانوں مثلاً کناڈا 'کودا گواور ٹلو میں بھی مستعمل ہے(118)

#### 'ژ'آ واز کا'ر'میں تبدیل

براہوئی زبان میں پروٹو دراوڑی آواز رُ(R) کا 'رئیں تبدیلی عام ی بات ہے۔مثلاً:۔

يروتو دراوڙي برا هوئي

| (116)،(to hold)    | تور        | (to touch)   | توڑ(tor)      |
|--------------------|------------|--------------|---------------|
| (117)،(to walk)    | ŕ          | (to crose)   | (kara)√       |
| (118)،(to raise)   | ارف(harf)  | (to rise)    | تامل ایز(eru) |
|                    |            | (to cause to | (eruvu)ویژو   |
|                    |            | riese)       |               |
| =                  | =          | (to rise)    | کٹر ۔ایڑ(er)  |
| (119)،(to plaster) | بر (mir)   | (to smear)   | میر (mer)     |
| (120)،(to see)     | ہُر (hurr) | (to think)   | تامل کڑ (cur) |
| (121)=             | =          | =            | اُڑ(ur)       |

#### ''ک''آ واز کا'هٔ میں تبدیلی

براہوئی زبان میں پروٹو دراوڑی زبان کاک(c)اورجدید دراوڑی زبانوں کا'ک'(k)'(ه)(h) میں تبدیل ہوتا ہے۔ پیخصوصیت براہوئی زبان میں قدیم دراوڑی اثرات کا نتیجہ ہے۔ براہوئی زبان میں دراوڑی ک(k) آ واز کا'ہ'(h) میں تبدیلی کی مثالیں ملاحظہ ہوں:

| (122)،(to see)   | ہُر (hurr)        | (to think)     | تامل _گڑ(cur)         |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| (123)،(finger)   | اُور(hor)         | (finger, nail) | اُ کِر (ukir)         |
| (124)،(wind)     | تېو(taho)         | (wind)         | رخے تا کا (taka)      |
| (125)،=          | =                 | (wind)         | مالتو-تاکے(take)      |
| (126)،(rate)     | ال (hal)          | (rate)         | ناتکی۔ایدکا(elka)     |
| (127)،(to bring) | (hata) <i>≂</i> ⊲ | (to bring)     | کولامی کوتا(kota)     |
| (128)،(to go)    | îئن(hin)          | (to go)        | مالتو يكل(kal)        |
| (129)=           | =                 | =              | کئی کِل،(kal)         |
| (130)،(ten)      | (dah)。            | (ten)          | پروٹوانڈ ویورپین۔دےکم |
|                  |                   |                | (dekm)                |

مندرجہ بالا تاریخی اسانیانی نقابلی شواہد کے مطابق پروٹو دراوڑی لفظ وڑاکوئی (وَ ڑکئی ) کے وُ۔ ٹر'اور'ک' آوازیں براہوئی کے'ب'۔ زاور'ہ' میں تبدیل ہونے کے بعدوڑاکوئی لفظ' براہوئی'' میں تبدیل ہوگیا۔ تفصیل کے لیے مندرجہ ذیل خاکہ ملاحظ فرما نمیں۔

Brahui

درج بالالسانی تقابل اورقدیمی تاریخی شواہدسے پیۃ چپتاہے کہ پروٹو دراوڑی لفظ وڑا کوئی''چیؤسات ہزارسال سے مختلف لسانی تبدیلوں کے بعدا پناروپ بدل کر'' براہوئی'' کاروپ اختیار کیا

ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروا کئر پر یکان پر یکنونی' پاروا تا' پارا وااور بروہی الفاظ پروٹو دراوڑی لفظ وڑا کوئی کے غیر دراوڑی اورغیر براہوئی روپ ہیں جبمہ موجودہ''براہوئی'' پروٹو دراوڑی لفظ وڑا کوئی کے غیر دراوڑی الوسل ہے۔ جس کے معنی شالی پہاڑی لوگ''(northeren mountaineers) کے ہیں (۱۳۱۱)اس لیے''براہوئی' لفظ کی بنیا دُوجِ تشمیداورساخت کوکسی اور لفظ سے جو ٹرنا یا قرار دینا تھے نہیں ہے۔

## براہوئی زبان کی بنیاد☆

براہوئی نسلی اورلسانی طور پرکون ہیں؟ان کی بنیاد کیاہے؟ان سوالات کے جواہات معلوم کرنے کے لیے دنیا کے ماہر ن لسانیات'بشریات'آ ثارقدیمیہ اورمؤرخین نے مختلف مفروضےاورنظریہ پیش کئے ہیں۔

اس سلسلے میں دومکتنبه فکرموجود ہیں۔ایک وہ جومقامی ہیں جن کےمطابق براہوئی'نسلی اورلسانی طور پرتورانی' ترکی'سامی یا ہندیور پی ہیں۔ بیمفروضے ۱۹۳۱ء میں'' وعظیم تربلوچستان'' کی راہ ہموار اورمتخکم کرنے کے لیے گھڑے گئے۔اس خیالی ریاست' دعظیم تربلوچتان' کے لیےا بیک زبان' بلوچی' اورا پک قوم'' بلوچ'' کانعرہ دیا گیا۔اس مقصد کے لیے براہوئی ریاست (موجودہ بلوچتان) کے اندرسارےغیر بلوچاقوام جن میں براہوئی' سندھی' (حاٹ) ہندووغیرہ کے قومی شخص کلچ' تاریخ اورزیانوں کوبلوچ میں جبراضم کرنے کی ٹھان لی گئی۔اس خیال کی بخمیل کے لیے ساسی کھاریوں سے کتابیں ۔ کھوائی گئیں جن کوتاریخ کانام دیا گیا۔ان میں تاریخی حقائق کے برعکس طلسماتی قصے کہانیاں گھڑ کر براہوئیوں اور دیگرغیر بلوچوں کوبلوچ بنانے کی کوشش کی گئی۔(تفصیل کے لیے پہلااور دوسرایاب پڑھیئے )۔ دوسرا مکتبہ فکران عالموں پرمشتمل ہے جنہوں نےعلم لسانیات آثار قدیم علم بشریات اورقدیم تاریخ سےعلمی شواہداور ثبوت پیش کرکے براہوئیوں کےنیلی اورلسانی بنیادیرا پنانظریہ پیش کہاہے۔ ان میں زیادہ ترمستشرقین اور مقامی عالم شامل ہیں۔

سب سے پہلے براہوئیوں کونسلی اورلسانی طور پرتا تارقر اردینے کا ہنجری پاٹنجر نے ۱۸۱۷ء میں اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ:

"They (Brahuis) seem to have been a nation of Tartar mountaineers......"(1)

ہنری پاٹنج نے اپنی پدرائے بامفروضہ گیامتھی (Gyarmathi) کے''فنو- تا تاری'' یا''تر کی زبانوں کا خاندان'' کی بنیاد پرکیا۔ گیامتھی نے یہمفروضہ ۹۹ کے اوپیل پیش کیا تھا۔اس کا یہ مفروضہ جنووٹس • ۷۷ (Sajnovits) ءاور ہیگر ۱۷۹۳ (Hager) ءی تحقیقات پر مبنی تھا۔ان لوگوں نے فنو- تا تاری ترکی یا تورانی زبانوں کا خاندان ہونے کی طرف اشارہ کیا تھا۔جس میں جنوبی ہند کی دکھنی یا تاملی زیانیں بھی شامل تھیں۔

۱۸۱۴ء میں کلیبر وتھ (Klaproth) نے گیارتھی کےمفروضہ کی تائید کی اورانہوں نے کا کیشی اوستیک زبانوں کوایک خاندان کا ہونا قرار دیا۔(۲) ۲ ۱۸۳ء میں ناروے کے ماہر لسانیات اور سنسکرت زبان کے پروفیسر کرسٹمان لاسن نے گیامتھی' کلیپر وتھاور دوسروں کےمواد کےساتھ ہندوستان کےدکھنی' براہوئی اور ہندیور کی زبانوں کا نئےسرے سے نقابل کیا۔جس کے نتیجے مین انہوں نے براہوئی زبان کا تورانی خاندان سے اشتر اک کی طرف اشارہ کیا۔ جب کہ اسے دکھنی ( تا ملی یا دراوڑی ) قراز بیس Brahui کو انہیں دیا۔ براہوئی کا نام انہوں نے جرمنی زبان میں Bravra, Bravda اور Brahui کھا (m)\_<u>\_</u>

ا پر مل ۱۸۴۲ء میں ڈاکٹر اسٹیونسن (Dr. Stevenson) نے مسٹروے(Mr. Weighe)،مسٹرمننسکی (Mr. Meninski)اورکلیپر وتھ کےمواد کی بنیاد برٹو ڈازیان پرمقالہ کھا۔ اس شمن میں مقالے میں ٹو ڈازیان کابرا ہوئی کے ساتھ تعجب خیز مشابہت کی طرف اشارہ کیا۔وہ لکھتے ہیں:

"The language of the Todas has a strong resemblance to the language of other Indian hill tribes; especially to that of the Brahoes, a tribe inhabiting the mountains of the Scinde, and like the Todas, men of fine features and having an evidently Caucasian cast of countenance; so much so that the Todas have been mistaken for a colony of Greeks and the Brahoes for one of Jews....."(4)

پھرانہوں نے براہوئی کے چودہ ارٹ مُٹ خف پڈ ' دیرا ہمن خرما' نی ایڈننا 'ن نم اریس اوراریرے الفاظ کا ٹوڈازبان سے لسانی اشتر اک دکھایا۔ (۵)

اسی سال جارج کلفورڈ وائٹ ورتھ نے براہوئی زبان کو پہلی بار دراوڑی زمرہ کی زبان قرار دیا اور لکھا کہ: (6) "The Brahui language is partly Dravidian"

۸۴۲ ء میں کرسٹمان لامن نے پھر دوسری باری براہوئی زبان کی بنیاد کے حوالے سے مندر رجہ بالا ماہر بن لسانیات کے تحقیقی مواد کاازسرنو تقابل اور حائز ہلیا۔ نتیجے میں براہوئی کو ما قاعدہ دکھنی با تاملی زمره کی زبان قرار دیا۔ (۷)

اس بارے میں آرجی لیتھم لکھتے ہیں:

"(Lessen) without placing it, he remarks that the numerals are South-Indian (or Tamulian) rather than aught else. He might have said more. The Brahui is a remarkable and unexplained branch of the Tamul...."(8)

جیمس کولز'لاس کے الفاظ کا انگریزی ترجمہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"It is allied to the langauges of the Dekhan, and generally to that class of langauges that has

been called Tartar. The Brahuis thus real aboriginal Scyths or Tartars......"(9)

ا ۱۸۵ء میں آ رجی لیتھم نے لاس کی تا سُد کی اور براہوئی زبان کوتا ملی قرار دیا۔وہ لکھتے ہیں:

"The Brahui are a peculiar people, with a peculiar language, in Biluchistan, Mekran, and part of Scinde. It had been suggested by lassen that their tongue had affinities with the Southern (Tamulain) tongue of India....."(10)

آ رجی کیتھم نے بعد میں براہوئی زبان پر ۱۸۵۱ءٔ ۱۸۵۲ءاور ۱۸۵۹ء میں بھی ککھا۔جس میں انہوں نے واضع طور پر براہوئی کوتا تاری پاستھین قرار دیا۔ (۱۱)

۱۸۵۸ء میں میکس ملرنے تورانی زبانوں کا تقابلی خاکہ پیش کیا۔جس میں انہوں نے تورانی زبانوں کے خاندان میں جنوبی شاخ میں تائی ملائی 'جھوٹیااور تاملی زبانوں کوشامل کیا۔ براہوئی زبان کے بنیاد کی اعدادایک تا چھتک کا تقابل پیش کیا اور نتیج میں اسے تا ملی زمرہ کی زبان کہا۔ (۱۲) "The gazetteer of the world or, dictionary of geographical Knowledge"

شائع ہوئی جس میں براہوئی زبان کودراوڑی (ستھین ) قرار دیا گیا۔ (۱۳)

اسی سال رابرٹ کالڈویل کی مشہورز مانہ دراوڑی گرام شاکع ہوئی۔اس نے براہوئی زبان میں دراوڑی غضر کی نشاندہی کی مگراسے دراوڑی زبان کے خاندان میں شامل نہیں کیا۔(۱۸۲) ۱۸۵۸ء میں "The Missionary Herald" کا شارہ شاکع ہوا۔اس میں براہوئی زبان کوجنو بی ہندگی زبان قرار دیا گیا۔(۱۵)۱۸۵۹ء میں جی آرلوگا ننے براہوئی زبان کودکھنی قرار (14)

١٨٦٣ء ميں چارلس لورنگ بريس نے براہوئيوں کو تا ملی بنياد کا قرار دیا۔ (١٧)

۱۸۷۸ء میں لیوس ہینری مارگن نے قلات کے براہوئیوں کودراوڑی نسل (Dravidian Race) قراردیا۔ (۱۸)

اسی سال جان بیمز نے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کتاب کھیا۔جس میں انہوں نے تورانی زبانوں کے خاندان کی لسانی درجہ بندی کی ۔اس میں انہوں نے براہوئی زبان کوتو رانی زبان کے جنوبی شاخ دراوڑی گروہ کی زبان قرار دیا۔ (۱۹) ۱۸۷ء میں ایڈ ورڈیال فور نے براہوئیوں کولسانی اورنسلی طوریرتو رانی اور دراوڑی قرار دیا۔ (۲۰)

ات سال (۱۱۷ء) بین "The Journal of the Roayl Asiatic Society of Great Britian and Ireland" چیسی جس میں کالڈویل کے توالے سے برا ہوئیوں کولسانی اورنسلی طور پر دراوڑ قرار دیا گیا۔(۲۱)

۱۸۷۸ء میں "The Calcutta Review" کاشارہ ۲۲/۲۷ شائع ہوا۔اس میں براہوئی زبان کودراوڑی زبان قرار دیا گیا۔(۲۲)

• ۱۸۸ء میں جرمنی کے نامور ماہر لسانیات ڈاکٹر ارنسٹٹرمپ نے براہوئی زبان کی بنیاد کے سلسلے میں کی گئے تحقیق تو رانی 'ہندیور نی سامی' تا ملی اور براہوئی پر نئے دستیاب شدہ تحریری مواد کا گرامری اور بنیادی ذخیرہ الفاظ كة تناظر مين تقابل كيا او حتى طور پر برا موئى زبان كودراور ى قرار ديا انہوں نے لكھا ہے كه

"After a careful examination.... that the Brahui is a language belonging to the Dravidian Family....."(23)

اس کے بعدد نیائے کسانیات میں براہوئی زبان کودراوڑی زبان تسلیم کیاجانے لگا جیسا کہ ایم پیوتح پر کرتا ہے: Since 1880, the Brahui has been accepted as a Dravidian language.....(24)

جی آرگرئیرس نے ۲۷ سال بعد ۲۷ و ویس نیصرف برا ہوئی زبان کو با قاعدہ دراوڑی زبان تسلیم کیا بلکہ انھوں نے لامن اورٹرمپ کے برعکس پہلی بار دراوڑی زبانوں کاصرفی تجزیه اورتقابل کرکےایک شجرہ تارکیا جس میں انھوں نے براہوئی زبان کودراوڑی زبان قرار دیتے ہوئے پہلی باراس کی بنیاد کوغیر نامعلوم قدیم دراوڑی زبان (Proto-Dravidian Language) بتایا۔ بقول سرآ ریل اسٹائن کے کہ جوآ ریاؤں کے مملد کی وجہ سے شالی بہاڑوں میں بود وہاش اختیار کی وہ آ ریائی ہونے سے پچ گئے۔(۲۵) گرئیرین نے دراوڑی زبانوں کاشجرہ پیش کیاوہ حسب ذیل ہے(۲۷) گرئیرین کانتجرہ سامنےصفحہ پر ملاحظہ ہو:

یہاں یہ بات قابل ذکرہے کہ راقم الحروف نے نیناسویڈلر کی کتاب کے اردوتر جمہ ''براہوئی آباد کاری کاسیاسی سیاق وسباق' کے دییا چیمیں کھاتھا کہ: ''پہلا دانشور (مترجم کتاب)جس نے براہوئی کو پروٹو ڈریویڈین قرار دیاہے جب سے انھوں نے براہوئی کا پروٹو ڈریویڈین نظریہ پیش کیاہے۔تقریباً مقامی ماہرین لسانیات بشمول راقم الحروف اس نظریہ کی تقلید میں اپنی تحقیقی کاوشیں پیش کرنے کی جستجو کی ہے۔ بہرحال پروفیسر حاویداختر براہوئی زبان میں اد بی نتقیدی' تاریخی' ثقافتی' لسانیا تی تحقیق کے وہ شہسوار ہیں جن کے قلم کی تازگی اورسیائی نئے گوشوں کی دریافت میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ان کی براہوئی قومی ولسانیاتی نظر پیکو نہ صرف تسلیم کیا جار ہاہے بلکہ ان کی تقلیر بھی کی جار ہی ے۔''(۲۷)

میں نے بدرائے اُس وقت دی جب راقم نے جی آ رگر ئیرس یا دوسرے ماہر ن لسانیات کی تحقیق کوسا منے ہیں رکھا تھا۔ جی آ رگر ئیرس پہلا ماہرلسانیات ہے جنھوں نے ایک سوآ مجھ سال پہلے براہوئی زبان کوقیدیم دراوڑ وی زبان ہے شتق قرار دیا ہے اور جاویداختر' براہوئی پروٹو دراوڑ ی زبان ہے' کا خالق نہیں ہے۔ (۲۸)

ایم بی ایمینیو نے ۱۹۲۲ء میں براہوئی زبان کاصوتیاتی تقابلی جائزہ لیااوراس کوکرخ اور مالتوسے قریب تر یا کرایک دراوڑی گروہ کی زبان قرار دیا۔ (۲۹ )اس بارے میں ہینز کلاز لکھتا ہے: "In 1962 Emeneau proposed that Brahui and Kurukh-Malto probably constituted a sub-family or group due to certain phonological isoglasses and some common retentions and shared innovation....."(30)

دوسال بعدروس کے نامورڈ رپویڈ الاجسٹ(Dravidologist)ایم ایس آندرونوف نے براہوئی زبان کی بنباد کے متعلق ایم بی ایمینیو کی ہی رائے کومقدم رکھااور جی آرگر ئیرین کے نظریہ کو تسلیم کرے برا ہوئی زبان کوقدیم دراوڑی (پروٹو دراوڑی) زبان ہے شتق قرار دیا ہے۔ (۱۳) ایم ایس آندرونوف کا شجرہ سامنے شخہ پر ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد دراوڑی لسانیات کی دنیا میں سارے دراوڑی زبانوں معہ براہوئی کوقدیم وراوڑی (Proto-Dravidian) ہے شتق قرار دینے کا نظریہ عام ہوا۔ کرشامورتی نے ۱۹۲۹ء میں دراوڑی زبانوں کے بعد دراوڑی زبانوں کے متعلق ایک نیا تصور پیش کیا۔اس نے قدیم وسطیٰ قدیم و جنوبی اورقدیم شالی کے اصطلاحات کے ساتھ ان کوکسی پروٹو دراوڑی زبان سے پیدا ہونا قرار دیا۔اس طرح موجودہ دراوڑی زبانوں کا دو پروٹو دراوڑی زبانوں سے پیدا ہونا معلوم ہوتا ہے۔کرشامورتی نے براہوئی کا لٹواور کرخ زبانوں کوقدیم شالی دراوڑی (Proto-North Dravidian) سے شتق قرار دیا ہے۔اس کا شجرہ میا مضفی پر ملاحظہ کریں۔ (۳۲)

اسی سال یعنی ۱۹۲۹ء میں نامورڈر ایویڈالاجسٹ سبرامنیام نے''وسطی دراوڑی زبانیں'' کے موضوع پرایک مقالۃ تحریر کیا جس میں انھوں نے کرشنامورتی کی طرح جدیدوسطی دراوڑی زبانوں کو دوتا تین پروٹو دراوڑی زبانوں سے مشتق قرارد یا ہے۔مثلاً انھوں نے پارجی اور گدابازبانوں کو دوپروٹو دراوڑی زبانوں سے مشتق قرارد کے کر آخر میں ان دویروٹو دراوڑی زبانوں کی بنیا دکوتیسری اور آخری پروٹو دراوڑی زبان قراردیا ہے۔ (۳۳) سبرامنیام کا تبحرہ ملاحظہ ہو:

کامل ذکیبل نے ۱۹۷۰ء میں کرشنامورتی کےنظریہ کی تقلید کی۔(۳۴)اس وقت براہوئی زبان دراوڑ کی زبانوں کےخاندان میں قدیم شالی دراوڑ کی گروہ سے بتاتے ہیں۔جس میں کرخ اور مالتو مجمی شامل ہیں۔جبیبا کہ آندرونوفتحریر کرتا ہے کہ:

"According to the modern conception, Brahui belongs to the north-western group of the Dravidian languages. It is apparently most closely related to the north-western group of these languages, which includes Malto and Kurukh......"(35)

دراوڑی زبانوں کے ماہرین لسانیات میں دراوڑوں کا باہر سے ہندویا ک میں آنے اور پاک وہندسے باہر جانے کے متعلق اختلافات موجود ہیں۔ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ دراوڑ ہندو پاک میں باہر سے آئے تھے۔اس سلسلے میں مسٹرہسلوپ لکھتے ہیں:

"May we not conclude then that while the stream Dravidian population as evidence, by the Brahui in Baluchistan, entered India by the North-West....."(36)

كلكته ريو يومين بهي لكھا ہے كه دراوڑ باہر سے بلوچستان ميں آئے:

"The Dravidian races entered India from west, probably by the Bolan Pass......"(37)

ہور نلے کی بھی یہی رائے ہے۔

"They (Dravidian) pushed into India by way of Baluchistan (where the Brahui language marks their presence) and spread along the Indus and Gangs valley, before passing into the South (India)..."(38)

ڈ اکٹر می الدین قادری نے ہور نلے کے رائے گونقل کیا ہے۔ (۳۹) سر ہولٹر چ (۴۰) جی آ رہنٹر (۲۱) اور دوسر ہے بھی اسی پرمتفق ہیں۔ ڈ اکٹر ہر پیا تھو لکھتے ہیں:
"Dravidians, who were the authors of the Indus civilization, moved from the north to south and eas. They entered India by about 2500 B.C and the Indus civilization had a duration of about 1000 years.......(42)

## دراوڑوں کی ہندو پاک میں آ مدکا نقشہ

دوسرا گروہ دراوڑوں کو ہندویاک سے دوسرے ممالک میں نقل مکانی کرنے کا کہتا ہے۔اس بارے میں اؤمیل لکھتے ہیں:

''آریاوُں کے حملے وقت بہوت ہوتے رہے ہیں اور ابتدائی حملہ ان لوگوں نے ۰۰ ۱۲ ق م میں کیا تھا۔اس بات کا نتیجہ بید لکلاتھا کہ دراوڑ آریاوُں کے حملوں سے ڈرکرا پنے جنم بھومی سے نقل مکانی کر کے دوسر مے ممالک میں جارہے تھے....۔ (۴۳)

۴ گرلکھتر ہیں:

''ان میں سے ایک گروہ جنوبی ہندوستان گیا۔ • • ۱۲ ق م کے دوران سندھ کے شہریوں کو آریاؤں کے حملے نے خوف میں ڈالااوران کے زوال کی ابتداء ہو گئ تھی۔ • • ۱۲ ق م کے دوران سندھ کے سارے شہر فتح ہو چکے تھے ....۔''(۴۴)

اؤمیل کلوسسٹر ماہر کے حوالے سے دراوڑ وں کاسری لنکا ٔ انڈونیشاءاور حیایان نقل مکانی کا کہتا ہے:

'' کلوسسٹر نے ماہر سندھ کے اس مذہب کے پھیلاؤ کے راستوں کی جاچ کی ہے۔ جس و سیلے سندھی دراوڑ ی مذہب سری لنکااورانڈونیشا تک پہنچا تھا۔ مؤرخ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ دراوڑ سمندری سفر کے بھی ماہر تھے۔ اس کا خیال تھا کہ جاپان کے سرز مین کے اصل باشند ہے بھی آنویا دانو کے پجاری تھے جس کوہئری ائنو (Hairy Ainu) کہا جاتا تھا۔ ان کوان لوگوں نے آخر بیوش کردیا' جن کواب جاپانی کہا جاتا ہے جو پنچوریا سے بہاں آئے تھے۔۔۔۔۔۔۔'(۵۵)

اوُميل لکھتے ہیں:

'' دراوڑ پیرو(Peru) تک بھی جا پنچے تھے اس حقیقت کی شاہدی نارو ہے کے قدیم آثاروں کے ماہر ہیئر ڈال (Thor Heyer Dahl) نے بھی کی ہے۔۔۔۔۔''(۴۸) اوُمیل دراوڑ وں کا ترکی'انا طولیہ اورمشر قی پورپ میں جانے کا ذکران الفاظ میں کرتا ہے:

'' دراوڑوں کے بڑھنے کے لیےایک دوسراراستہ بھی تھا۔وہ ترکی اورانا طولیہ (Anatolia) سے گذر کرمغرب کی طرف گئے اورمشر قی پورپ میں داخل ہو گئے۔اس کے بعد میڈیٹیرین سے گزر کرمغر بی پورپ میں جا لیےاور برٹس آئیسالس (Isles) میں بھی بس گئے۔۔۔۔۔۔۔''(۴۷)

اوُميل آ گے لکھتے ہیں:

''سندھ کے ۔۔۔۔۔۔۔۔(دراوڑ)افغانستان'ایران'عراق'عربستان اورفلسطین سے ہوئے پہلےمشر قی یورپ بعد میں مغربی یورپ بنچے۔اس کے ساتھ مشرق کی طرف جاتے ہوئے انڈونیشیا اورام کانی طور پر جاپان تک بھی گئے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ پولینیشیا (Polynesia) سے آگے بڑھ کرامر ریکا تک بھی گئے۔۔۔۔۔'(۸۸)

آئن موراجھی دراوڑوں کو پاک وہندہے دوسرے علاقوں میں جا کرتہذیب وثقافت کو بام عروج پر پہنچانے والے قرار دیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

آئن مورآ كے لكھتے ہيں:

آئن مورا لکھتے ہیں:

" دراوڑ' آئز لینڈ • • ۲ اق م کے دوران پہنچے..........'(۵۱)

آئن مورا بھی اسی خیال کے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

"سندھ کے دراوڑ وسیع علاقوں تک پہنچے۔عالموں اور محققوں کی رائے ہے کہ دراوڑ آریاؤں کے حملوں سے بہت پہلے اپنی تہذیب کوزیادہ پھیلایا ......"(۵۲)

آئن مورا آ کے لکھتے ہیں:

'' دنقل مکانی کرنے والے دراوڑ انڈونیشیا سے واقف تھے۔امکان ہے کہان لوگوں نے پہلے جاپان اور پولینیشیا (Polynesia) کے طرف نقل مکانی کی ہوگی بعد میں جنو بی اور شالی امر لکا کے طرف گئے ہونگے ۔۔۔۔۔۔۔'' (۵۳)

تجلُّوا دگیتا کے مترجم دراوڑ وں کے بارے میں لکھتے ہیں:

"It is believed that Dravidians from India to Egypt and laid the foundation of its civilization there. The Egyptions themselves had the tradition that they originally came from the South........"(54)

رام شرن آریاوک سے قبل دراوڑوں کی ایران افغانستان اور بلوچستان میں موجود گی کوتسلیم کرتا ہے:

"The Dravidian languages which include Brahui. All this shows that a vast area with a pre-Aryan population extended from South Iran through Afghanistan to Balochistan in which the speakers of the Indo-Iranian and the Indo-Aryan languages settled after 2000

B.C...."(55)

ایس آر بخشی اور دوسرے لکھتے ہیں:

"It recently was proved that in Balochistan there exists a Dravidian population, "The Brahuis", the Dravidian type is noted in Southern Persia; and perhaps the non-Aryan people of ancient Persia were of the Dravidian race, who formed connection between Babylonia and

India....."(56)

گرناٹ ونڈ فوہر لکھتے ہیں:

"The langauge is the northermost remnant of the Dravidian languages which are now found mainly in the southern Indian Subcontinent, but prehistorically may once have been more widely found in Iran. This is suggested is particular by the possible distant relationship between proto-Elamite and proto-Dravidian. It is therefore not unlikely that the unknown ancient non-Iranian languages in the south of Iran from Elam to India may have included Dravidian speakers......."(57)

دراوڑوں کا باہر سے ہندو پاک میں آنا یا ہندو پاک سے باہر جانا 'مفروضات پر آ گے بحث کریں گے۔ ماہرین آثار قدیمہ اور ماہرین لسانیات یہ بات کہتے ہیں کہ براہوئی زبان یا براہوئی ' آریاؤں سے پہلے کے یہاں کے قدیم باشندے ہیں اور اب تک مسلسل پانٹے ہزار سے یہاں پر بودو باش رکھتے چلے آرہے ہیں: رچرڈنیسن کھتے ہیں: "Proto-Brahuis may have been the dominant people in Baluchistan and even Sindh when the

"Proto-Brahuis may have been the dominant people in Baluchistan and even Sindh when the Aryan expanded. Whether they were the inhabitants of Mohen-jo-Daro and carries of the Indus civilization, probably destroyed by the Vedic invaders of India....."(58)

بيراً سنن لكھتے ہيں:

"Brahui and the other northern Dravidian languages are thought to be remnant of an extensive pre-Aryan Dravidian presence in the north,...... According to........ theory, people of the Indus valley civilization [C.3000 BCE, just east of the present day Brahui speaking area] were

بلوم فیلڈر قمطراز ہیں کہ:

"Brahui...... is spoken, far off from the rest, in the mountains of Balochistan; it seems to be a relic of a time when Dravidian accupied a much wider territory, before the invasion of Indo-Arvan and Iranian speech......"(60)

لیکن ان سب سے ہٹ کر جی بلاخ کے کہنے کے مطابق دراوڑ جنو بی ہندوستان ہے آندھ ابردیش' مہاراشٹر اور گجرات کے راستے سندھ وبلوچستان میں وارد ہوئے ۔ (۲۱) مائیکل دنینؤ جیولز بلاخ کے برا ہوئیوں کی اسلامی دور میں نقل مکانی کے بارے میں لکھتا ہے:

"In the 1920s, French lingust Jules Bloch demonstrated, through an analysis of the Brahui vocabulary, that the language reached Baluchistan recently, perhaps at the time of the Islamic invasions and probably from central India."(62)

ہنس ہاک جیواز بلاخ کے مفروضہ کے بارے میں رقمطراز ہے کہ: "Bloch (1911, see also 1925, 1929) was the first to suggest that Brahui may have migrated to the area from farther south....."(63)

باربرااے دیسٹ جیونز بلاخ کی براہوئیوں کی نقل مکانی کاراستہ بتاتے ہوئے کھتے ہیں کہ:

"The Brahui are relatively new migrants in the northern through Gujrat and Sindh until they settled in the Kalat highlands of Baluchistan......"(64)

#### برا ہوئیوں کی ہندوستان سے بلوچستان میں آ مدکا نقشہ

را پس (۲۵) مار گسٹائن (۲۲) ایم بی ایمینیو اور ہاک بھی اسی نکتہ نظر کے قائل ہیں۔ایڈون برائٹ لکھتے ہیں کہ:

"Emeneau like Bloch, Hock finds the suggestion that Brahui could have emigrated from the South to the North to be perfectly possible....."(67)

ان سب سے ہٹ کر جوزف الفبائن نے جیواز بلاخ کے اس مفروضے کو مختلف جہتوں سے جائزہ لے کراسے سنوار سدھارکراس کو نقل کیا۔ جیسا کہ مائیکل دنیزو لکھتے ہیں: "Finally, the linguist and mathematician Josef Elfenbein confirmed it using a different

approach.....(68)

جوزف البائن نے اپنی ساری زندگی کی تحقیق میں صرف برا ہوئیوں کونیلی اوراسانی طور پر ہندآ ریا الخصوص' دبلوچ'' قرار دینے میں صرف کی جس میں انہوں نے غیرمستند دلائل اورغیرمعقول تحقیق کاسہارالے کرجذباتی اور سابی ذہن سے جوتح پریں پیش کی ہیں'ان کوآج دنیائے لسانیات کے ماہرین رد کررہے ہیں۔ جوزف جیونز بلاخ کےمفروضہ کو سلیم کرتا ہے کہ براہوئی ہندوستان سے گجرات اور سندھ کےراستے بلوچیتان میں آ کربس گئے۔وہ اپنےمفروضہ کومشخکم کرنے کے لیےایم ایس آندرونوف ایم بی ایمینسو اور دوسروں کورد کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:۔

"No one now taes seriously J. Bloch' theory of a possible Brahui migratian northwards from Andhra pardesh across Maharashtra' Gujrat' Sind and the Indus river:both his chronology and geography pose insurmountable problems....."(69)

جوزف الفيائن ابك اورجگه لكھتے ہیں:

"Traditionally, it has been held that the Brahui have lived in the highlands of Kalat since prehistoric times, having split off from other Dravidian before their arrival in India, but I have proposed a revision of this notion to one of a realtively late immigration from India, about the 9th century, According to this theroy, they met and became mixed with the Baloch in their present habital about a thousand years ago, and the previasive influence of Baloch on Brahui dates from about this time....."(70)

اگر بقول جوزف الفبائن کے کہ براہوئی ۹؍ • اصدی عیسوی میں آندھرا پر دیش مہاراشٹر سے گجرات ٔ سندھ اور بلوچتان میں آئے تو یہاں گئ سوالات اور شک وشبہات پیدا ہوتے ہیں وہ سکہ: براہوئی زبان برآ ندھرا یرویش کے چینچو (Chenchu) کذر (Kadar) کاڈورا(Waddar) وڈر (Waddar) 'پیر وکلا(Yerukula) اورمہارا شٹر کے ہولیا(Holiya) کاڈی(Kamar) کمر (Kamar) مار با(Maria) زبانوں کے لسانیاتی اثرات اوراس کے بولنے والوں کے کلچری اثرات ناپیدہیں۔

- اگر براہوئیوں نے کچھ کاٹھیاواڑ' گجرات اورلاڑیعنی زیریں سندھ کےراہتے سندھ وبلوچیتان میں قدم رکھاتو وہاں کے زبانوں کےلسانیاتی اثرات اوران علاقوں میں براہوئیوں کا زیادہ تعداد میں بود وباش ضرورر کھتے ۔مگر رہسپ ناپید ہیں۔اگران علاقوں میں کچھ براہوئیوں کی آیا دیاں ملتی ہیں وہ بلوچیتان سے گئے ہیں نہ کہ ہندوستان سے بلوچیتان آئے ہیں۔
  - برا ہوئیوں نے کس ساسی' ساجی' مذہبی اورخانہ جنگی کی بناء پر آندھرا پر دیش اورمہاراشٹر سے قل مکانی کی ؟ اگر واقعی برا ہوئیوں نے ان علاقوں سے قل مکانی کی ہے تو وہاں ضروران کی با قیات ہوں گےوہ کون ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کس نام سے مشہور ہیں؟ اوراب ان کی زبان کس نام سے معروف ہیں؟ الفہائن نے کوئی ثبوت نہیں دیا ہے۔
- براہوئی جن علاقوں سے بلوچستان آئے وہ علاقے میدانی' آئی اورزرعی تھے گر براہوئیوں نے ان کے برعکس یہاڑی علاقوں میں کیوں بودیاش اختیار کی؟ کیاوجہ ہے؟ آج بھی براہوئی ٦

زبان میں زرعی' آئی نام دراوڑی اورمنڈاری ہیں ۔

| * * *                              | · - / / /                  | • • •                      |                                | بی نام دراوڑی اور منڈاری ہی <sub>ا</sub><br>د |                                                |            |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| ں۔براہوئی ان علاقوں کے نام تک نہیں |                            |                            |                                |                                               |                                                | _۵         |
|                                    | ،_مثلاً                    | وں کا تذکرہ کثرت سے ملتاہے | سندھاور بلوچستان کے مختلف شہرہ | م <sup>لاس</sup> براہوئی لوک شاعری میں،       |                                                |            |
| ابيخ                               | 1,3                        | کنے                        | بازی                           | t                                             | بندغ                                           |            |
| ایخ                                | ړ.)                        | کنے                        | قاضی                           | کہ                                            | مزل                                            |            |
| مسيكم وا                           |                            |                            | t                              |                                               | سرو                                            |            |
| ایج                                |                            |                            | <b>(</b> )                     |                                               | کنے                                            |            |
| ت_                                 | 1,3                        | كنے                        | ميهرط                          | t                                             | جاگہ                                           |            |
| <del>"</del>                       | 1,3                        | کنے                        | <i>ي</i> خ                     | نے                                            | کیوه                                           |            |
| ت                                  | 4,3                        | كنے                        | فريد                           | t                                             | جا گہ                                          |            |
| ایخ                                | 1,3                        | كنے                        | چنرم                           | ť                                             | مونو                                           |            |
| <u>=</u> 1                         | دير                        | کنے                        | تقررى                          | Ŀ                                             | جا گہ                                          |            |
|                                    |                            |                            |                                | ن يلا                                         | جمہ: اے جم غفیر مجھے یا ا                      | <i>ڌ</i> ? |
|                                    |                            |                            |                                |                                               | منزل میری قاضی ۔                               |            |
|                                    |                            |                            |                                | •                                             | بالائی سیھڑ (علاقہ                             |            |
|                                    |                            |                            |                                |                                               | مجھے یانی پلا                                  |            |
|                                    |                            |                            |                                | ے یانی بلا                                    | جگه آپ کامیهر مج <u>ح</u>                      |            |
|                                    |                            |                            |                                | ے یانی پلا<br>مے پانی پلا                     | آپ کولوں خرید مجے                              |            |
|                                    |                            |                            |                                | ے پانی پلا                                    | جگهآ پ کافرید <u>مج</u> ھ                      |            |
|                                    |                            |                            |                                | پانی پو                                       | شخنے کی سیڑھی مجھے                             |            |
|                                    |                            |                            |                                | مجھے پانی بلا                                 | آپ کی جگه تھرڑی                                |            |
| رو ہڑی                             | par                        | رے                         | <i>ټم</i> و                    |                                               | <b>☆</b>                                       |            |
| ٹو <i>ڑ</i> ی                      | للت                        | <i>9</i> ;                 | راگ                            | t                                             | صحب                                            |            |
|                                    |                            |                            |                                |                                               | جمہ: راستہوہی ہے سکھرر                         | ?"         |
|                                    |                            |                            |                                |                                               | صبح کاراگ ہےللہ                                |            |
| ٢                                  | سندھ                       | اوار                       | بنار                           | ن                                             | اكان ك                                         |            |
| (41) Ĩ                             | جنر                        | t                          | لا <b>ڑکانہ</b>                | Jun .                                         | f                                              |            |
|                                    |                            |                            |                                | رھ گئے                                        | جمہ: یہاں سے ساتھ سند<br>ب                     | ?"         |
|                                    |                            |                            |                                |                                               | سيدھےلاڑ کانہ بينج                             |            |
| 2                                  | سندھ                       | کرین                       | سنج .                          |                                               | نگی 🖈                                          |            |
| _                                  | چند                        | t                          | 1,5                            | کہ                                            |                                                |            |
|                                    |                            |                            |                                |                                               | جمه: گھوڑوں کو تیار کیا۔                       | ?"         |
| ~                                  |                            |                            | ,                              | ہوں آپ کے لیے<br>:                            |                                                |            |
| ĵ<br>~                             | کہ جند<br>کان سن <i>دھ</i> | نا<br>ہمپین                | ملامے سنگت<br>تے پُھر          | نی س                                          |                                                |            |
| ĩ                                  | کان سندھ                   | ر مهاین                    | يق ي                           | دا مش                                         |                                                | ••         |
|                                    |                            |                            |                                |                                               | جمہ: لےجاسلام میرے<br>حلہ جمہ ط <sup>ی</sup> ک | ?)         |
| ,                                  |                            |                            | . /                            |                                               | چلے سندھ چپوڑ کر کو<br>_ں باہ                  |            |
| پارو                               | کسرک                       | ارے                        | کنا                            |                                               | اللم                                           |            |
| چپارو                              | تسرك                       |                            | <b>ک</b> اوه                   |                                               | سندھ                                           |            |
|                                    |                            |                            |                                |                                               | جمه: میرابھائی ہیں پارو                        | ? <i>)</i> |

☆مهرک ارير خوا یک بھاڑو سندھ محبتیں ہیں ہاری زندگی کے :27 وه سنده کا کرایهٔ بین ما نگتے ىلى ڙ ورو نارو (41) سندھ چاچڙ گندم کی بوری ناروڈ ورو *ترجم*: سندھ تخی ہے جاچڑومورو اگر براہوئی بلوچیتان میں ۹ یا ۱۰ و س صدی عیسوی میں آئے تواس وقت یہاں عریوں کی حکومت آخری سسکیاں لے رہی تھی۔مقامی حکومتیں وجود میں آرہی تھیں اور محمودغ نوی کی حکومت کا ابتدائی دورتھا۔اس دورمیں نہصرف سندھ بلکہ بلوچیتان میں براہوئیوں کےنقل مکانی کرنے کی داستان نہیں ملتی اور نہ ہی کسی حکومت یالوگوں کا براہوئیوں کےخلاف مزاحمت کاذکرماتا ہے۔ ''سریرّ ہ''جو براہوئی قوم کاایک نامور قبیلہ ہے وہ یونانیوں کے دور میں سریرائے کے نام سے موجود تھا۔ آج بھی یہ قبیلہ براہوئی زبان بولتا ہے۔اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ یونانیوں کے دورمیں بھی براہوئی بولتا تھا۔اگروہ اس وقت کوئی اور زبان بول رہاہوتا تو آج کسی اورقوم کا حصہ ہوتا۔ برا ہوئی قوم کےسا حدی اور ساتکزئی دوالیے قبلے ہیں جونسلاً تھین پاساک ہیں جو پہلی صدی عیسوی کے دوران بلوچتان اورسندھ میں وار دہوئے اور ۵ صدی عیسوی تک بہاں حکومت کی ۔رفتہ رفتہ کمز ور ہوکر برا ہوئیوں میںضم ہوئے۔ چونکہ پہلی قبل سے 🗅 صدی عیسوی تک کے دور میں بلوچتان میں برا ہوئیوں کی اکثریت تھی۔اس لیے بید دنوں قبیلےاقلیت میں ہونے کی بناء پر براہوئی قوم میںضم ہوکر براہوئی بن گئے۔ برا ہوئی قوم کے ماما شاہی (محمشہی ) قبیلہ کے خدرانی طا کفہ بیں ایک ذیلی طا کفہ''سیواز ئی'' کے نام سے مشہور ہے جورائے خاندان کی طرف سے قلات اور خضدار کے علاقوں کے گورنر تھے۔ \_9 جن کالقب''سیوا'' تھا۔ان کی حکومت چی برہمن کے ہاتھوں ختم ہوئی۔انہوں نے چیج بہمن کےساس ظلم وجبر سے بچیز کے لیے براہوئی قوم کےمجھ شہی قبیلے میں شامل ہوئے جسے براہوئی میں '' ٹہ پرغنگ'' کہتے ہیں۔ کیونکہاں وقت براہوئی قوم کے فتلف قبلےا بنے ساسی اورقیا کلی طاقت کی وجہ سے بڑااثر ورسوخ رکھتے تھے۔ان سیواؤں نے براہوئیوں میںضم ہونے کواپنی عافیت ستحجی۔اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ براہوئی مانچو س *صدی عیسوی میں* بلوچستان میں بڑی ساسی طاقت کے ساتھ موجود تھے۔ سکندراعظم جب براہوئی علاقہ (مولۂ خضداررلس بیلہ ) ہے گذراتوان پرفتح حاصل کر کے ٹی لوگوں کوقیدی بنالیااور کچھکوا پین فوج میں بطور سیاہی مخبراورتر جمان رکھا۔ان میں سے ایک براہوئی جوسكندر كى فوج ميں سيابى شامل تھانے ايك كتبه كنده كرايا -جس ير پيتحرير كھى تھى: ''براہوئی مُش ئناسیاہی سکندرنا'' براہوئی بہاڑوں کاساہی سکندر کا۔(۷۳) اں کتبہ کتح پر سے حسب ذیل نتائج سامنے آتے ہیں سكندركے دور مين''برا ہوئی''لفظ مستعمل تھا۔ سکندر کے دور میں براہوئی کھی اور پڑھی جاتی تھی۔ سكندر كے فوج میں براہوئی شامل تھے۔ :5: براہوئی زبان پر فارسی کے اثرات تھے۔کتبہ میں' سیاہی''لفظ استعال کیا گیا جوفارس ہے۔ کرخ زبان بولنےوالےاُراوُن جوچیوٹانا گیور'جنو بی اوروسطی بہار کے رانجی'پلیان' پرینا' شکھ بھوم'اوڑ پیہ کے سندرگڑ ھ'مدھیہ پردیش کے رائے گڑ ھ'سر گوجااورآ سام کے کچھنلعوں میں رہتے \_11 ہیں۔ان کے قومی اورلوک روایات میں ہے کہ وہ بلوچستان سے ہندوستان گئے ہیں۔ جیسے کہ فرڈ ھان لکھتے ہیں: "According to their tradition the Oraos came to India from the west, probably via Baluchistan, wehre Brahui is spoken..."(74) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرخ بھی بلوچتان سے ہندوستان گئے۔ ڈاکٹر کے ایم متر بے(Dr. K.M. Mitry) جو کناڈ ایو نیورٹی میں سوشل سائنس ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ، ڈین اور گونڈی زبان کے نامور ماہرلسانیات ہیں۔ڈاکٹرموتی راون. Dr. (Motiravan Kangali جو گونڈ ک کلچراورزبان کے ماہرلسانیات ہیں۔ پر کاش ملیمی (Parkash Salame) جو گونڈ ی زبان کے ماہراورمتذکرہ عالموں کاعلمی و تحقیقی معاون ہے۔ گونڈ ی زبان کے ان ماہرین کی ٹیم نے واضح طور پر کہاہے کہ گونڈی لوگ انڈس سولائیزیشن یعنی براہوئستان (جدید بلوچستان ) سے ہندوستان گئے ہیں۔ان لوگوں کا پیروموکا The Daily Hindu خبار کے عادل آباد

سندھ جاؤں گاراہ ہیں جار

"Gonds May have migrated from Indus Valley"

"On the goddess kotamma temple woollen markot way there is a rocky roof shelter for

(حیدر آباد دکھن ) کے نمائندہ ہریل سنگھ (Harpal Singh) کوانٹرویودیتے ہوئے کہی۔ ریورٹ کامتن یہ ہے:

"(S. Harpal Sing- Adil Abad)

shepherds and sheep to stay at night up to morning." This innocuous sounding statement could actually be revolutionary find linking the adivasi Gond tribe to the Indus Civilization, which flourished between 2500 B.C. and 1750 B.C.

The sentence emerged after a set of 19 pictographic from a cave in Hampi were deciphered using root morphemes of Gondi language, considered by many eminent linguists as a Proto-Dravidian language. Eleven of the Hampi pictographs resemble those of the civilisation, according to Dr. K.M. Metry, Head and Dean, Social Sciences, Kannada University, Hampi; Dr. Motiravan Kangali, a linguist and expert in Gondi language and culture from Nagpur, Maharashtra; and his associate Parkesh Salame, also an expert in Gondi. There were in utnoor to participate in the 4th National workshop on standardisation of Gondi dictionary when they spoke tothe Hindu about their study of the pictographs. Though the

dictionary when they spoke to the Hindu about their study of the pictographs. Though the 'discovery' is yet to be authenticated, Dr. Metry and his associates are very apimistic about their work.

"Instead of looking at the painting from an archaeological or purely linguistic point of view, we took the cultural way to decipher the pictographs. Gondi culture being totemic, has a lot of such symbols also associated with Ghotul Schools". Said Dr. Metry.

"Gondi is a Proto-Dravidian langauge and gives enough scope fro studying the pictographs though its root morphemes" observed Dr. Kangali "Application of the root morphems helped us in deciphering the 19 pictographs", he added if the discovery stands the scrutiny of experts in the field, it would mean that the Ghonds living in central and southern India could have migrated from the Indus valley civilisation. "Meanwhile, we will continue with our work applying it ot other paintings in the Hampi area to establish a Gondi-Harappan link", the professor Said....."(75)

ا۔ جیمس رہیس براہوئیوں کی ہندوستان سے باہر نقل مکانی کوروکرتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ براہوئی ہندوستان کے ۔ہندوستان سے سندھ نہیں گئے۔
"The large Island of Dravidian speech in the mountainous region of distant Baluchistan which lie near the western routes into India. Is Brahui a surviving trace of the immigration of Dravidian-speaking people into India from the west? Or does it mark the limits of an overflow from India into Baluchistan? Both theories have been held; but, as all the great movement's of people have been into India and not out of India.......(76)

ا۔ ڈیوڈ میک الپن بُراہو یَوں کو ہندوستان ہے آنے والے نہیں بلکہ آئییں یہاں پر ہزاروں برس سے بودو باش رکھنے والے قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ کھتا ہے کہ:
"David McAlpin has given the linguistic data that argues for an ancient date, for Brahui in Pakistan.

David McAlpin has shown that Brahui's are in their current location for millennia, and that first to branch off from proto-Dravidian......[.77)

۱۵ نون احمدخان واضح طور پر برا ہو ئیول کوم ہر گڑھ سے موجودہ دورتک مسلسل یہاں رہنے والے باسی قرار دیتا ہے: "Archaeological evidence has revealed presence of Brahuis as far back as 6000 B.C.E.

Brahuis, the Dravidian stock, lived during the Mehrgarh civilization around 6000 B.C. Their descendants cantinue to live in the region and have a dialect distinct from any other in the expanse."(78)

۱۲۔ کرشنامورتی واضع الفاظ میں جوزف الفبائن کے نقل کردہ مفروضہ کورد کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: "Elfenbein say that Brahui is emigrant to their present habital 1000 years ago...... but he dose not give lingustic arguments."(79)

ا۔ آسکو پر پولا جوزف البائن اور جیواز بلاخ کے مفروضہ کولسانیاتی شواہد اور تدیم تاریخی ثیوتوں اور دلائل کی روشنی میں رد کرتے ہوئے رقمطر از ہے کہ:۔
"I disagree with Elfenbein' however' about the location of the North Dravidian hameland. In my opinion it was in Baluchistan rather than in'central west India' which means that the Prot-. Brahui speakers were already in Baluchistan when the Baluch came rather than vice versa.

Baluchistan was hardly uninhabited when the Baluch arrived there' as there is a archaeological evidence of more or less continuous occupation from the seventh millennium BC. All this time nomadic people have migrated seasonally between highlands and lowlands'spending the hot summers in the coolness of the hills and the cold winters in the mildness of the plains...... Many groups extended their winter wandering to Gujarat and Rajasthan. It is easy to imagine that the Kurukh and Malto represent one such nomadic tribe which continued its migration to the hills of central and eastern India when once its way back to Baluchistan had become blocked. It is more difficult to imagine that people of the plains forced their way into the rugged mountains of Baluchistan' especially if those mountains were

already occupied by such hardy tribes as the Baluch. And would the Baluch have accepted such plains people into their fold' respecting them as much as or even more than themselves? If the Brahuis were not the indigenous inhabitants of Baluchistan' who were? Certainly not the Baluch, who came from northern Iran in the tenth century A.D or later.

The conclusion that the Brahui and Kuruk, Malto repersent removents of the languages spoken by the descendants of the Early Harappan populaition of Baluchistan is supported by the evidence of old Indo-Aryan....."(80)

۱۸۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جوزف الفبائن' براہوئی زبان پر بلوچی اثرات اور براہوئی قبائل کو بلوچ یا غیر براہوئی قرار دینے کے موضوعات پر کیوں لکھتا ہے؟اس کے برعکس براہوئی کا دوسر سے ہندیور پی اور دراوڑی مما ثلت اور براہوئی کا بلوچی زبان پر لسانیاتی اثرات اور بلوچ قبائل کی نسلی اصلیت کے متعلق کیوں نہیں لکھتا؟۔

دراصل جوزف الفبائن کو ۱۹۸۰ء سے ۱۹۸۵ء کے درمیان بلوچتان یو نیورشی میں شعبہ شاریات کے چیئر مین رہے۔ اپنے متعلقہ شعبے کو یکسر نظرانداز کر کے انھوں نے براہوئی مخالف عناصر سے مل کرتو می سیاسی کسانیاتی 'ادبی اور تاریخی حوالے سے براہوئی کو بلوچ بنانے کے لیے کام کیا۔ ان کے متعلق ایک بلوچ سیاسی کارکن 'بلوچی ادب میں کام کرنے سے متعلق پر دہ اٹھا تا ہے کہ: ''اسی کی دہائی میں ڈاکٹر الفنبائن جو کچھ عرصہ بلوچتان یو نیورسٹی کے استاد بھی متھانہوں نے بلوچی افسانوں کے انگریزی ترجے کئے تھے تو نہیں عوامی طور پرخاص کر ہمارے افسانوں میں جوانیس سوستر میں بلوچوں پرفوج کشی جرتشد داور ذلت آمیزرویوں کے پس منظر میں لکھے گئے تھے (پروش ء سوب، بوئے بوئے آدمی ، کپ ۽ بلی) اپنوں نے تعارف

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جوزف الفبائن یا جیولز بلاخ کابرا ہوئیوں 9 یا • اویں صدی میں ہندوستان سے بلوچستان آنے کامفروض صحیح نہیں ہے۔

۔ لیکن دراوڑ اور براہوئیوں کا ہندو پاک میں قدم رکھنا یا باہر جانے کے متعلق بیدومتضا درائے رکھنےوالے ماہرین لسانیات اورڈریویڈ الاجسٹوں کے برعکس تیسرا گروہ ان ہر دومکت بنگر کی رائے کو تسلیم نہیں کرتا۔ان کے کہنے کے مطابق دراوڑ باہر سے نہیں آئے بلکہ بہیں کے مقامی تتھے اور دو ہزار قبل سے میں ان کاعروج تھا اور سارے ہندوستان میں ہرجگہ موجود تتھے۔اس تیسر کے گروہ میں ایس وی فرکٹ سرفہرست بیں ۔وہ رقبطرازے کہ:

آ ثارقدیمہ کے بہت سے ماہرین بھی اس بات سے منفق ہیں کہ سندھ کی تہذیب (بشمول بلوچتان) کو باہر کی تہذیب یالوگوں نے عروج پرنہیں پہنچا یا بلکہ وہ یہاں کے اصل مقامی لوگوں کی محنت کا متیجہ ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹررفیق مغل کہتا ہے کہ:

"It does suggest that the Indus civilization was an indiginous development that arose out of the evolution of developed village culture in a favourable environment. It emphasize the Sub-Continental roots and the consequent style a which gives the civilization its uniqueness......"(83)

رفیق صاحب ایک اور جگه کهتاہے کہ:

میں اس تلخی اورغصه کی طرف واضع اشاره کیا تھا۔''(۸۱)

"I disproved with actual evidence that Indus civilization came from other areas of the world, like Mesopotamia or Iran. I proved that it was as indigenous growth and originated with Indus valley, developed and declined here....."(84)

مارک کنائر بھی سندھ وبلوچتان کی قدیم بستیوں شہروں کو باہر کے لوگوں کے ہاتھوں بنانے کی رائے کومتر دکرتے ہوئے رقمطراز ہے کہ: "Indigenous people and not the outsiders built the cities of the Indus Valley Civilization, because there is no evidence that any people came from out side the area of to settle here" (85)

روس کا نامور ماہر بشریات یوری گنکوفسکی لکھتاہے کہ:

''آ ثارقدیمہ کے شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ سندھ کی تہذیب اپنی ہی سرز مین پر پروان چڑھی اوروہ برصغیر کے ثال مغربی علاقے میں اصل زرعی ثقافتوں کے ترقی پسند تاریخی ارتقاء کا نتیج تھی۔''(۸۲)

.. جین فرینکوئس جئر ج(Jean Francois Jarriage) جفول نے''مہرگڑھ'' کی کھدائی اوراس تہذیب پر تحقیق کے حوالے سے اہم کام سرانجام دیاوہ بھی مہرگڑھ کومقا می الاصل قرار دے کران کا ایران اور وسط ایشاء سے مقابلہ کرتا ہے۔وہ ککھتا ہے کہ:

''یہاں(مہرگڑھ)سے دستیاب شواہد کی روسے یہ بات اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ بلوچستان کے اولین آبادی کے لوگوں کا سندھ کی تہذیب ایران اور وسط ایشیاء کے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم تھے۔کھدا بیوں اور تحقیقات سے میں معلوم ہوا ہے کہ بلوچستان کی آباد ہوں کے بنانے کی ساخت مقامی ہے۔ان کے اس ہنر اور کاریگری کا ایران اور وسط ایشیاء کے چیزوں سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔'' (۸۷)

ماہرین بشریات اور آثار قدیمہ کے تحقیقات سے بیربات واضح ہوجاتی ہے کہ سندھاور بلوچتان کی تہذیب باہر سے نہیں آئی بلکہ وہ یہاں کے مقامی لوگوں کی اپنی کوششوں سے پیدا ہوئی اور

یروان چڑھی ہے۔

جد ید تحقیقات کے حوالے سے براہوئیوں کے نسلی اور لسانی بنیاد کے سلسلے میں آٹاروشواہدو سط چری دور میں ملتے ہیں۔ نیچا قدیم جحری عہد سے بلندقد یم جحری دور تک عبور نے انسانیت کے ارتقاء میں اہم ترین دور کی ابتداء ہوئی۔ اس دور میں حیاتی نوع کی حیثیت سے انسان کی نشکیل ہو چک تھی۔ بلندقد یم جحری عہد کئی ہزار برسوں تک جاری رہا۔ اس دور میں بنیا دی یوریشائی یا منگولیائی نسلی ثال مشرقی میں وجود میں آئی 'جبکہ برصغیر ہندو پاک کی آبادی کے قدیم ترین باشندوں کی بنیا دی نسل کی طاستوائی یا نیگر و آسٹریلیائی (جن کونیگرائڈ اور پروٹو آسٹر لائڈ کہا جاتا ہے ) سے معلق رکھتی ہے۔ اس نسل کا ارتقاء میں وجود میں آئی براعظموں کے وسیح وعریض خطاستواء کے منطقے میں ہوا تھا۔ (۸۸) بلندقد یم جحری دور کے بعد وسطی حجری دورشروع ہوا۔ جو پندرہ ہزار قبل سے جے ہزار سال قبل سے تک خرارد بتا ہے۔ اے ایل باشم بھی اس رائے کے ہیں۔ (۸۹) مہر گڑھ کے انسان ورکودں ہزار سے جے ہزار سال قبل سے تک قرار دیتا ہے۔ اے ایل باشم بھی اس رائے کے ہیں۔ (۸۹) مہر گڑھ کے اقرار دیا ہے۔ وہ کھتا ہے کہ:

''مهرگڑھ کے قدیم ٹیلے کی گھدائی اور تحقیقات سے بیہ بات سامنے آئی کہ ۔۔۔۔۔کسی بھی طرح سات ہزار ق\_م سے کم نہیں ۔۔۔۔۔ تجربہ سے پینة چلا کہ ایک دور سے وابستہ دوسطوں کا نتیجہ بالک مختلف آیا جو 7400=B-290+9385ق\_م نہیں ۔۔۔۔۔ بالکل مختلف آیا جو 7400=B-290+9385ق\_م نہیں ۔۔۔۔۔ بالکل مختلف آیا جو 7400=B-290+9385ق م نہیں ۔۔۔۔۔ بالکل مختلف آیا جو کہ 7400=B-290+9385ق میں کہ نہیں کے علاوہ ریڈیوکار بن کے شواہدا ورمشرق قریب کے زراعتی ساج سے وابستہ سطوں اور آبادیوں کے تقابلی مطالعہ اور سطح نہیں کی شکل وصورت اور ساخت کے مطالعے کے بعد ایک اندازہ کے مطابق بیآبادی اور سطح آٹھ ہزار ق م سے تعلق رکھتی ہے ۔۔۔۔۔'(۹۰)

مهر گڑھ کے ان ادوار سے وابستہ انسان یانسل نیگرا کڈ اور پروٹو آ سٹر لاکڈ تھے جو بنیا دی طور پرشکاری تھے اور جن کا گذر سفر شکار پرتھا۔ جان اسٹیورٹ بو مین لکھتے ہیں: "12,000 - 5,000 B.C During this period, most people in South Asia continue to obtain nourishment by hunting, fishing, and food gathering.....(91)

جین جیرج بھی مہرگڑھ کےان ادوار سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو بنیادی شکاری قرار دیتا ہے۔ وہ تحریر کر تا ہے کہ:

''امکان سے بے کہ قدیم تجری (وسطی تجری) دور سے تعلق رکھنے والے نسل شکاری (Hunters) اورا کھٹا کرنے والے (Gathers) قبیلوں نے اس جگہ کواشیاء خور دنوش کو فطری وسائل سے مالا مال دیکھا اور موسم موافق ہونے کی وجہ سے ہجرت کرکے یہاں آئے ہوں گے....'(۹۲)

اس دور میں یوریشیانی لوگ یعنی بحیرہ رومی (جواب جدید تحقیقات کے مطابق کا کیشائی نسل کا تیسر ابڑا گروہ ہے )نسل کےلوگ پروٹو آسٹر لائیڈنسلی گروہوں کےعلاقے میں پہنچے جن کےاتصال اورامتزاج سے وسطی حجری دور کےاواخر میں ایک دراوڑی نسلی گروہ نے جنم لیا۔ (۹۳) جیسا کہا ہےا لیا باشم رقمطراز ہے کہ:

''ہڑ پاکےلوگوں میں ابتدائی آ سٹریلیائی عضرتھا جو کہسارے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا اوربس اس پر بحیرہ رومی کاعضر حاوی ہو گیابی عضر ہندوستان میں بہت پہلے (قدیم وسطی حجری دورکے طرف اشارہ ہے ) داخل ہوا اوراپنے ساتھا پنی تہذیب کےعناصر لایا پھر متعدد حملوں کے دباؤسے یہ بحیرہ رومی عضر سارے ہندوستان پر غالب ہو گیا۔از اں بعدیہاں کے اصلی باشندوں سے ال جل کراس نے دراوڑ وں کی تشکیل کی'' (۹۴)

پروفیسر رنگ آجاری بھی قدیم وسطی حجری دور میں نیگرائد اور پروٹو آسٹر لائلا کے اتصال سے دراوڑنسل کے پیدا ہونے کوتسلیم کرتا ہے وہ تحریر کرتا ہے کہ:

'' قدیم حجری دور میں یہاں کے پہلے آباد کار لمبے سروں والی نسل افریقہ کے نیگر واور آسٹریلیا کے لوگوں سے مشابہہ ہیں۔ یہ بات ممکن ہے کہ ان قبائل کے اختلاط نے ان دراوڑوں کو جنم دیا جن کی اولا داب بھی ہندوستان کے پہاڑوں اور میدانوں میں رہتی ہے۔ اپنے چھوٹے قدون ننگ پیشانیوں چوڑ سے چپول بچپی ناکوں اور سیاہ (سانو لے ) رملاتوں کے سبب بیاب بھی نیگر نسل سے مشابہہ نظر آتی ہے اور سیلوں کے دیدوں ملایا کے ساکوں اور آسٹریلیا کے قدم باشندوں سے ان کا اشتباہ ان کے آسٹریلیون ہونے پر دال ہے۔'(۹۵)

ایک جگہ کھا ہے کہ: "Dravidian are Indian born race. Dravidians, origin is Proto-Austroid and Proto-Negroid...."(96) روس کے نامور ماہر بشر بات یوری گئوفسکی بھی یہی بات کہتے ہیں کہ:

''وسطی چری دور میں پوریشیائی لوگ جوشال مغرب سے آئی ہوئی بنیادی نسل سے تعلق رکھتی تھی تیزی سے نیگرو آسٹریلیائی گروہوں کے علاقے میں داخل ہوئی۔ان دونوں کے اتصال سے وسطی جمری عہد کے آخر میں برصغیر ہندو پاکستان کی سرز مین پرانسانیاتی قتیم کے دراوڑ گروہ نے جنم لیا۔جس کا جنوبی پوریشیائی (یا ہندرومی سسس) کی اقلیتی نسل سے تعلق تھا۔۔۔۔''(92)

#### ایک اورمؤرخ بھی اس بات کوتسلیم کرتاہے کہ:

 گلبرٹ سیلٹر بھی اس رائے کامؤید ہے۔اس آخرالذ کرکومصنف کی تصنیف'' ہندوستان ثقافت میں دراوڑی عضر'کے حواثی میں ویلزیو نیورٹی کے علم الانسان کے پروفیسرڈ اکٹرانج جفلیور کا بیان ہے کہ آریاؤں کے برصغیر میں آمد سے کم از کم ایک ہزارسال قبل جوثقافتی اثرات یہاں پہنچے۔انھوں نے یہاں قدیم زمانے سے آباد باشندوں سے ل کردراوڑی ثقافت کا وادی سندھ کی تہدیب کی بنیا در کھی ..... ''(99)

قدیم وسطی حجری عہد کے دراوڑی نسلیاتی گروہ کا موجودہ ہندوستان کے دراوڑوں کے ساتھ کوئی نسلیاتی اور لسانی تعلق نہیں ہے جیسا کہ گئلوفسکی لکھتا ہے کہ:

"اس ( دراوڑی نسلی گروہ ) کا جنوبی ہندوستان کے موجودہ دراوڑی گروہ سے تعلق نہیں ہے..... (۱۰۰)

ایک اورمؤرخ بھی گنکوفسکی کی تائید کرتے ہوئے رقمطرازہے کہ:

''ارض پاکتتان کے قدیم دراوڑ اگرانھیں دراوڑ کہنا ضروری ہے توان کا کوئی قریبی تعلق جنوبی بھارت کے موجودہ دراوڑ وں سے نہیں ہے۔۔۔۔۔'(۱۰۱)

کیونکہ موجودہ جنوبی بھارت میں موجودہ دراوڑی نسلی گروہ اس وقت نہیں تھا بلکہ اس وقت سارے ہندوستان کے باہر کے حصییں پروٹو نیگرو آسٹریلیا کی نسلی گروہ سے پیدا شدہ دراوڑی نسلی گروہ ہے پیدا شدہ دراوڑی نسلی گروہ ہے ماہرین بشریات نے'' دراوڑی نسلی مواکز میں نیگرو آسٹریلیا کی نسل ہی غالب تھا۔ یہ پہلا اور نیا دراوڑی نسلی گروہ جے ماہرین بشریات نے'' دراوڑی نسلی گروہ'' کا نام دیے جبرا ہو کیوں کے آبا واجداد تھے۔

مہر گڑھ کا پہلا iiA،iA دور جوقد یم وسطی حجری عہد سے وابستہ تھا اور آگھ تاسات ہزار قبل سے پرانا ہے' سے اور دوسر ہے متعدد مقامات سے جوانسانی ڈھانچے اور مجسمے ملے ہیں ان کی سندھ کی تہذیب کے جدید حجری دور کے جسموں سے بہت مشابہت ہے ان کارنگ سیاہ اور ہونٹ موٹے آئھیں باہر کو اُبلی ہوئی ہیں۔ بیسب پر دلو آسٹر لائیڈنسل مجسمے ہیں۔ بلوچستان کے مکر ان علاقہ کا قدیم نام ''گدروشیا'' کے معنی کا لے لوگوں کا وطن ہے لیکن سندھ کے پر وہت کا مجسمہ ایک علیحدہ نسل کی نشاندہ ہی کرتا ہے۔ جس میں پر ولو آسٹر لائیڈنسل اس علاقے میں پہلے موجودرومی اور مقامی قدیم حجری نسل کے ساتھ مذم ہوچکی تھی۔ (۱۰۲)

اس کے بعد جدید جری دور شروع ہوا جو چھ ہزار قبل سے سے تین ہزار قبل سے تک مجھ ہے۔اس دور میں بلوچستان سے لے کربنگال تک برصغیر کا تقریباً تمام ثالی علاقہ لوگوں سے آباد تھا۔اس کی وجہ یتھی کہ آبادی بڑھی اور گذر سفر کے لیے قتل مکانی ناگزیر ہوگئی اور تہذیب میں اہم تبدیلیاں اور ترقی رونماہوئی۔اس لیے جدید جمری دور میں نسلی آبادی غیر متوازن رہی۔اس میں زیادہ ترجنو بی یوریشیائی (یا ہندوروی) اقلیتی نسل سے تعلق رکھنے والی نسلی قسمیں (قدیم ترین دراوڑی گروہ) موجود تھیں پچھانسانیا تی قسم کی خصوصیات دجلہ وفرات اور جنوب مغربی کی قدیم آبادی کی خصوصیات بھی مشترک تھیں۔ یہ بھی ہندوروی ) اقلیتی نسل سے تعلق رکھنے والی نسلی قدیم ترین وڑا کوئی یعنی قدیم ترین براہوئی ایران افغانستان اور وسطی ایشیاء کی ریاستوں تک نقل مکانی کی وجہ سے وہاں آباد ہوئیں۔اس لین گروہ کے بھی گروہ چارہ ہزار قبل میں سے دوہزار قبل میں تھوں ورٹر افغانستان کی دوہ سے دوہزار قبل میں گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔

پھی گروہ چار ہزار قبل میں سے دوہزار قبل میں گروہ نے نقل مکانی کر کے ہندو پاک میں قدم رکھا جنھیں بہت سے ماہرین بشریات اور لسانیات ' دراوڑ' قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ کئوفسکی تحریر کر تا سے کہا۔

دراوڑی • ۲۹۰ سال ق\_م شال مغربی دورل بولان اورخیبرسے برصغیر پہنچ ..... ' (۱۰۳) کچھ ماہرین نے انہیں بحیرہ دوم قرار دیا ہے۔ حبیبا کہ سید کھی الدین قادری رقمطراز ہے کہ: '' وہ بحیرہ رومی کے قرب وجوار کی نسل سے تعلق رکھتے تھے....' (۱۰۴)

اس نے بحیرہ روی نسل کے آنے سے یہاں موجود قدیم ترین دراوڑی یا قدیم ترین وڑا کوئی نسل کے ساتھ ایک نیانسلی اور لسانی اور تہذیبی میلاپ ہوااور اتصال کے نتیج میں ایک نیانسلی اور لسانی دراوڑی گروہ پیدا ہوا۔ یہ قدیم ترین دراوڑ ول کی دوسری نسلی اور لسانی تبدیلی تھی۔ جنسیں اب ہم صرف قدیم وڑا کوئی یعنی قدیم برا ہوئی کے نام سے تحریر کریں گے۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے قدیم ترین وڑا کوئی اور بحیرہ روی کے اتصال سے قدیم وڑا کوئی کے روپ میں ظاہر ہوئے۔ جوجہ یہ تجری دور کی عظیم الشان تہذیب کے مالک بن گئے۔ موہن جو دڑ وہڑ پہاور اس جسے ہم عصر تہذیب ول کے مالک یہی ہیں اور آگے بنگال ہندوستان اور دوسر سے علاقوں تک انہی لوگوں نے اپنی عظیم تہذیب استوار کی۔ یہ دور سارے ہندوستان میں وڑا کوئیوں یعنی برا ہوئیوں کے عروح کا زمانہ تھا۔ ڈاکٹر آسکو پار پولا واضح طور پر قدیم وسطی ججری عہداور جدید جمری دور میں دوبا قاعدہ اور علیحدہ دراوڑی زبانوں (نسلوں) کوایک دوسرے سے پیراشدہ ہونے کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:

''دوسری با تول کےعلاوہ میں یہاں یہ بھی بتاناچا ہتا ہوں کہ سندھ تہذیب میں جوزبان مروج تھی وہ قدیم شالی دراوڑی( جدید چری دور کے دراوڑی نسل یعنی جدیدوڑا کوئی (براہوئی) کے طرف اشارہ کرتا ہے )تھی جوقدیم سندھی ثقافت کے دراوڑی (قدیم وسطی حجری مہر گڑھ کے شروعاتی دور کے نسل اور زبان اور قدیم دراوڑی نسل (یعنی وڑا کوئی زبان اور نسل کے طرف اشارہ) نسل سے پیدا ہوئی .........''(۱۰۵)

آ سکو پار پولا کے کہنے کامقصد واضح طور پریہ ہے کہ سندھ میں جو دراوڑی زبان بولی جاتی تھی وہ ثنالی تھی۔ براہو کی بولنے والے اوران کی زبان بھی ثنالی جغرافیا کی حدود میں واقع ہیں۔ارنسٹ ٹرمپ، براہو کی زبان کوسندھ کے ثنال کی زبان بتا تا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

ٹرمپ، براہوئی زبان کوسندھ کے ثال کی زبان بتا تا ہے۔وہ کھتے ہیں: "The language of the Brahui in the north of Sindh and on the east of Baluchistan, on the north-west of British India."(106)

یعن شالی دراوڑی زبان دراصل براہوئی زبان ہی ہےاور بیزبان قدیم سندھی ثقافت کی دراوڑی نسل سے پیداہوئی ہے یعنی قدیم وسطی حجری دور میں جونیگرو آسٹریلیائی اور بھیرہ دومی کے اتصال سے دراوڑی نسل گروہ پیداہوئی سے شتق ہے۔اس طرح آسکوپار پولابھی قدیم وسطی حجری عہداورجدید حجری دور میں دو-دراوڑی نسل ہونے کوسلیم کرتا ہے۔

سُبر امنیام نے اپنے ۱۹۷۱ء میں پیش کردہ نظریہ پرنظر ثانی کر کے آخر میں حتی طور پردو پروٹو دراوڑی زبانوں کا ہونا قرار دیا ہے۔ وہ ایک پروٹو دراوڑی جس سے تین اہم دراوڑی محاور کے معاور کے اخرات کی وجہ سے مزید شاخوں اور سب محاور وں (sub-dialect) میں بٹ گئے ۔انھوں نے (dialect) وسطی شالی اور چنو بی وجود میں آئے پھر تین اہم محاور سے (dialect) میں بٹ گئے ۔انھوں نے

وسطی'جنو بی اورشالی محاوروں کوبھی پروٹو دراوڑی قرار دیا ہے۔انھوں نے پروٹو دراوڑی سے پروٹو شالی دراوڑی شتق بتایا ہے۔۔پھراسی پروٹو شالی دراوڑی سے براہوئی اور پھر تیسری پروٹو کرخ اور مالتو سے کرخ اور مالتو زبانیں پیداہونا قرار دیا ہے۔(۱۰۷)

اس سے بیات ظاہر ہوتی ہے کہ پروٹو دراوڑی جوقد یم وسطی ہجری دور میں بولی جاتی تھی جے ہم قدیم ترین' وڑا کوئی'' کہتے ہیں اور دوسری پروٹو دراوڑی جدید ہجری دور میں بولی جاتی تھی۔اس دور کی پروٹو دراوڑی زبان کوہم قدیم وڑا کوئی یعنی قدیم براہوئی قرار دیتے ہیں۔

قدیم وڑاکوئی ( قدیم براہوئی یا قدیم دراوڑ ) آریاؤں نے قبل موجودہ ہندو پاک سری انکا افغانستان ایران اور دوسر نے قربی ممالک میں نہ صرف ایک ساتھ موجود تھے بلکہ ان کی زبان قدیم وڑاکوئی عوامی زبان تھی ۔ آر بخشی جنوبی ایران میں قدیم دراوڑوں ( لیعنی قدیم براہوئیوں ) کی موجود گی گوتسلیم کرتے ہیں اور ان کے بابل اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ لکھتے ہیں:
"It recently was proved that in Baluchistan there exists a Dravidian population, "the Brahui;" the Dravidian type is noted in Southern Persia; and perhaps, the non-Aryan people of ancient persia were of the Dravidian race, who formed connection between Babylonia and India." (108)

رام شرن شرما وراوڑی زبانوں معہ براہوئی کے ساتھ کو آریاؤں سے قبل جنوبی ایران افغانستان بلوچستان اور دوسرے علاقوں کی عوامی زبان قرار دیتا ہے۔ رقم طراز ہے کہ:
"The Dravidian Languages which includes Brahui. All this shows that vast area with a pre-Aryan population extended from South-Iran through Afghanistan to Baluchistan....(109)

جرناٹ ونڈ فہر برا ہوئی کوایلامی اوراسے آریاؤں سے قبل جنوبی ایران اور ہندوستان کی زبان کہتا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

"Brahui is spoken in Iranian Baluchistan and in the adjacent areas of Afghanistan and Pakistan. The language is the northermost remnant of the Dravidian languages which are now found mainly in the Southern India subcontinent, but prehistorically may once have been more widely found in Iran. This is suggested is particular by the possible distant relationship between Proto-Elamite and Proto-Dravidian. It is therefore not un likely that the unknown ancient non-Iranian languages in the south of Iran form Elam to India may have included Dravidian speakers......"(110)

جب آریاؤں نے برصغیر ہندوپاک میں ۲۰۰۱ قبل میں ۲۰۰۰ قبل میں کے درمیان قدم رکھا تو یہاں ک امقای نسل زبانوں اور تہذیب پراپنے اثرات مرتب کیے اور پھر مستعار لیے۔ جب وہ آریاؤں نے ہوئے گنگا اور جمناوادیوں تک پنچے تواس سارے علاقے میں موجود وڑا کوئیوں (براہوئیوں) سے کئی لڑائیاں لڑتے ہوئے ان کی شاندار تہذیب اور شہروں کوروند ڈالا۔ آریاؤں نے وڑا کوئیوں (یعنی براہوئیوں) پر پروا کہ (Parvaka) نام رکھا۔ جس کے معنی شالی پہاڑی لوگ کے ہیں۔ اس طرح جہاں اور کہیں وڑا کوئی قبیلے یالوگ بسے ہوئے تھان پر ڈمنی اور مخالف کے بناء پر اپنی آریائی زبان میں بھیا نک اور غیرانسانی نام رکھے مثلاً واس داسیو (غلام) اناسا (چپٹی ناکوں والے) ، اگر مانا (تہذیب سے نا آشنا) ، اور اند (تانون کے خالف) ، ابر ھاند (دیوتاؤں کے ڈمن) ، دیوا پیوؤ (دشمنان مذہب) ملیجھ (براہوئی میں 'دملخ'' کہتے ہیں) وغیرہ۔

سندھ کے نامور ماہر لسانیات'مؤرخ اور محقق پروفیسر محبوب علی چنا آریاؤں کا براہوئیوں پردسیوں اور دوسرے نام رکھنا کے حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ: ''پیر براہوئی) دراوڑی قوم آریاؤں کے حملہ کا پہلاشکار ہوااور جن کو ویدوں میں''دسیوں'' کہا گیا ہے بعنی ڈاکواور ہزن اورایک کہاوت کے مطابق بی'شیطان اور دیووں''میں تبدیل ہوگیا۔۔۔۔۔اس سے سندھی لفظ''دیوس''مشتق ہے جوابھی اسی اندھیرا کے معنی میں سندھی میں مستعمل ہے۔۔۔۔۔'(۱۱۱)

ايلينا كزمنا' يروفيسرمحبوب على چينه كي طرح لكصى بين:

"The varnas of Aryan priest (brahmana) and warriors (ksatriya or rajanya) were opposed to the varnas of the aboriginal Dasa, called 'black-skinned' (Rigveda 1.130.8). Modern researchers propose that the Dasa were Dravidians creaters of the Harappan culture and script. Their homeland in the Punjab is proved by the Brahui who have preserved Dravidian language in the North......."(112)

آج بھی جنوبی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے درواڑی نسل کے قبائل اور زبانوں کے نام موجودہ براہوئی قوم کے علاقۂ قبائل اور براہوئی لفظ کے ساتھ کمل اشتراک اورمما ثلت رکھتے ہیں۔ جس سے بیصاف ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ ہندوستان کے دراوڑی قبیلے پہلے بلوچستان کے قتاف علاقوں' پہاڑوں اور نالوں پر بودوباش رکھتے تھے۔ جب ان میں سے پھھ یہاں سے ہندوستان گئے تو ان قبائل اور زبانوں کے ناموں سے اشتراک رکھتے ہیں۔ اس سے رپھی ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ براہوئی اور ہندوستان کے دراوڑی قبیلے اور زبانیں ایک ہی نسلی اور لسانی بنیا دسے تعلق رکھتے ہیں۔ سے دیسے متاز اک کی مثالیں پیش ہیں۔ مثلاً:

ا۔ گرخ ایک دراوڑی خاندان کی زبان ہے جے ماہر بن لسانیات نے شالی دراوڑی زبان کی گروہ سے قرار دیا ہے کرخ (Kurukh) نام سے ملتا جاتا' ایک علاقہ''کرخ'' (Kurukh) بلوچستان

عرب ضلع خضدار کی ایک تخصیل کا نام ہے جس میں براہوئی اور سندھی قبائل اور زبا نیں موجود اور بولی جاتی ہیں ۔ آ سکو پر پولا''کرخ'' (Kurukh) افظ کی بنیا دوج تسمید اور معنی کے بارے میں لکھتا ہے کہ:

"The name Kurukh (phonemically/ Kurx/ phonetically [Kurux]) has been etymologically connected with Kodagu, the name of a Dravidian people and Language in Karanataka.

However, because of Tamil Kutakku "West' the PDR root reconstructed here [Kut-V-k] may originally have denoted the point of the compass, and only later on came to be used as the name of people...... The Tamil word Kuta setting Sun' indeed suggests that the ultimate etymology of these words may be the proto-Dravidian verb Kita to lie down rest fall down for

the change i>u before retro-flexes in common in Dravidian....."(113)

پر پولانے کرخ لفظ کی بنیاد کو'' کڑخ''(Kurux) بتایا ہے۔ جو تامل لفظ کشکو (Kita) ہے۔ شتق ہے۔ تامل لفظ کشکو کی بنیاد کو۔ و۔ کر (Kut-v-k) ہے جو پروٹو دراوڑی دراوڑی لفظ ہے اوراس کی معنی مغرب ہے۔ یہی لفظ براہوئی زبان میں ''کیہلنگ'' یعنی غروب ہونا' ڈوب جانا' مرنا' ختم ہونا' سونا کے معنوں میں مستعمل ہے۔ دوسر الفظ'' کھنا''(kuta) ہے جو پروٹو دراوڑی لفظ ہے اوراس کی معنی مغرب ہے۔ یہی لفظ براہوئی میں ''کیھ'' (Kuta) کے دوپ میں مروج ہے۔ جس کے معنی مارنا' پیٹینا' گرانا' آرام کرانا ہے۔ یہی لفظ براہوئی میں ''کیھ'' (Kuta) کے دوپ میں مروج ہے۔ جس کے معنی مارنا' پیٹینا' گرانا کے ہیں۔ یعنی ''گرخ'' یا'د' گرخ'' افظ ایک بی بنیاد کے الفاظ ہیں۔

براہوئی قوم کے ایک قبیلہ کانام' سیاہ پاڈ' ہے۔اس قبیلہ کے ایک طا کفہ کانام' کرخی زئی''(karkhizai) ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ کرخی زئی طا کفہ پہلے اپنے آبائی علاقہ کرخ ( کرخ) میں بودو باش رکھتا تھا۔ پھروہ سیاہ یادقبیلہ میںضم یاشریک ہوامگراس نے اپنے علاقہ کے نام کو برقرار رکھا۔

اُراوُل کےلوک ادبی روایات میں بھی یہی ککھا ہے کہوہ براہوئستان یعنی جدید بلوچستان سے ہندوستان گئے ہیں فرڈ ھان ککھتا ہے:

"According to their tradition the Oraons to India from the west, probably via Baluchistan, where Brahui is spoken. They were settled for some time in the Karnatic, where Kanarese prevails, which like Brahui is some what connected with Kurukh."(114)

لسانیاتی اعتبار سے براہوئی زبان کرخ زبان سے صوتی 'صرفی اشتراک رکھتا ہے۔اس لیے ماہرین لسانیات نے براہوئی کے ساتھ کرخ اور مالتو کو بھی دراوڑی زبانوں کے ثالی گروہ کی زبانیں قرار دیا ہے۔ براہوئی اور کرخ زبانوں کے مابین لسانیاتی مماثلت اس بات کی عکاس ہے کہ ہندوستان کے گڑخ زبان بولنے والے پہلے یہاں بلوچستان کے علاقہ گرخ تحصیل کے باسی متھے اور قدیم وڑا کوئی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بعد میں ہندوستان جلے گئے اور وہاں بھی اپنے اصلی نام کو برقر اررکھا۔ یعنی کرخ اور کڑخ ایک ہی زبان کے دومخلف نام ہیں۔

ایک دراوڑی زبان کانام کودا گو جسے (کوڈا'کودک'کوڈا'کودا) ہے جسے کورگ کوڈ گی اورکوڈ اوابھی کہاجاتا ہے۔ جبیبا کہ کالڈویل تحریر کرتا ہے کہ:
"Kodagu, properly Kudagu, from Kuda, west a meaning of the word which is usual in Ancient
Tamil... (115)

ماہرین اسانیات نے کوداگو یا کودک زبان کوجنو بی دراوڑی زبان کے خاندان سے قرار دیا ہے۔اس کے بولنے والے کرنا ٹک اور کیرالی صوبوں کے درمیانی پٹی میں بود وباش رکھتے ہیں۔ان کی تعداد تخییناً \*\*\* ۱۲۳ ہزار ہے۔ بیصوبے میں کناڈازبان کو بطور تعلیمی اورسرکاری زبان استعال کرتے ہیں۔(۱۱۲)

دراوڑی زبان کے نام سے آج بھی بلوچتان کےعلاقہ جہلاوان میں'' کودا'' (جسےکودگ بھی کہاجا تا ہے ) کے نام سے ایک پہاڑموجود ہے۔ جہاں براہوئی قوم کا نامور قبیلہ'' ساجدی'' رہتا ہے اور وہاں عرب دور کی گئی کاریزات موجود ہیں ۔کودگ وادی اور پہاڑ کے بارے میں ایک جگہ تحریر ہے کہ:

"Koda or Kodak valley lies in the western part of Jhalawan and is enclosed on the west by the lofty Mukk hills. This plain is tolerably extensive, stretching north-north-west and south-south-west for a considerable distance. This valley, as well as korask which lies to its south, originally belonged to the Sajdi's and there are traces of ancient Karazes ascribed to the Arabs and now rains which indicated that in ancient times there was considerable amount of cultivation...."(117)

یہاں پہ بات قابل ذکر ہے کہ کالڈویل نے کودگ یا کودا گولفظ کی معنی مغرب بتایا ہے اور کودگ پہاڑ بھی جھلا وان کے مغرب میں واقع ہے۔ یعنی کودگ پہاڑ اور کودا گوزبان کے نام اور معنی دونوں میں مما ثلت ہے۔

گریشہ وادی ہے کچھ کو کا استے پر''کودا (کوڈا)''نام ایک قدیم بھتی کانام بھی ہے۔ یہاں اور قرب وجوار کے بسنے والے بچھلوگ اپنے کو''کوہدا'' کہتے ہیں اوراپنے آپ کوہلوچ تصور کرتے ہیں جوضیح نہیں ہے۔دراصل پیکودا/کودگ دراوڑ ہیں۔ براہوئی قوم کے نامور قبیلہ''محرصنی'' (مامسنی ) کے ایک طاکفہ کانام بھی کودگ (کودک) ہے۔

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کودا گو یا کودگ دراوڑی زبان بولنے والے پہلے کودگ پہاڑ کے رہنے والے تتھاس زبان کے بولنے والوں میں سے کچھ یہاں رہ گئے جواسی نام کودک ( کودگ ) سے مشہور تتھاور بعد میں وہ براہوئی قوم کے مجمد صنی قبیلہ میں ضم ہوئے اور دوسرے ہندوستان چلے گئے۔

س۔ '''کوٹا''(kota)ایک دراوڑی زبان کانام ہے۔اس نام سے ملتے جلتے کی بستیاں گنداواہ ( نیجھی ) میں واقع ہیں۔مثلاً کوٹرہ میر گوہر خان' کوٹڑامیر کرم خان' کوٹڑہ بی بی فتخ خاتون (۱۱۸)' ''کوئٹ' نام بلوچتان کے دارالحکومت کاشہر ہے جسے براہوئی کوئٹہ کے برعکس'' کوٹا' بولتے ہیں۔سرپرہ قبیلہ کے طاکفہ دودین زئی میں ایک'' مٹے زئی'' طاکفہ موجود ہے۔ براہوئی قوم کے میرواڑی قبیلہ میں ایک طاکفہ کانام'' کوٹ وال' (kotwal) بھی کوٹانام سے ملتا جاتا ہے۔

ضلع نوشکی میں پلیا گاؤں اورعلاقہ سے پہلے ایک پہاڑاورموضع کانام' 'کول''(Kotal) ہے جوکوٹا قبیلہ کے نام سے مشہور ہے کیونکہ براہوئی زبان میں ناموں کے پیچیے' اُل' 'بطورلاحقہ صفت

اور پیار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے

کوئٹہ سے کوئل خضدار سے خضدل

زیدی سے زیدل سی بی بی سے سمل

زیدی سے زیدل نوشکل وغیرہ

ناز بی بی سے نازل نوشکل وغیرہ

لائی کس ارفیسُن سندھل نا ساری ٹی

کوئل آن سوار مسُّن جیکل نا لاری ٹی

'' سندھ کے دھان کاشنے ہم درانتی اٹھائے ہیں کوئنہ سے جیکب آباد کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں'(۱۱۹)

۳۔ ''کناڈا''(Kannada)ایک دراوڑی زبان ہے۔اس نام سے ملتی جلتی گاؤں ضلع کچھی کے تحصیل بھاگ میں''کنڈا''(kanda)''کناڑو(Kunaro) کے نام سے موجود ہیں (۱۲۰) مستونگ میں بھی''کنڈاؤ' نام سے ایک گاؤں ہے۔

ایک دراوڑی زبان کانام'' کُورگ' (Coorg/Koraga) ہے جے ہاہر بن اسانیات ایک جنو بی دراوڑی زبان قرار دے رہے ہیں جیسا کہ انگیل ٹیپر ولکستا ہے کہ:
"Koraga, earlier grouped with Tulu as a dialect of Tulu despite many differences, is classified as a Language or perhaps even two Languages....... Apparently the two dialects Kora and Mu:du; are quite distinct one not mutually intelligible with each other, with Tulu, or with Kannada. In fact Koraga seems to show some affinities with North Dravidian......(121)

سندھ کے نامور ماہرآ ثار قدیمہ اشتیاق انصاری'' گورک' کفظ کی معنی کے متعلق لکھتے ہیں:

"Many reasons are narrated about the name of Gorakh. People mention some myths, tradition, stories, topographical names and terms of other languages in this regard. A tradition previals in the area, that Gorakh is a name of bird, which stays always in the sky and comes to earth only in summer. Another tradition is that the Gorakh is a herb, beneficial for heart disease.

Comprehensive Sindhi Dictionary describes "Gorakh" as a herb.

Some people are of the opinion that "Torav" means 'red' in Balochi and the western side of the hill seems red, so it was named as "Gorakh" or as Gorki goat. Dr. Nabi Bux Baloch describes gorki goat, as the goat which is red, red from neck to shoulders.

Some are of the opinion that Gorakh is derived from "Goragh" which means torents of rainfall' because it had been torrenttial rain in the past.

Some local people call this place Gorakh/ Gurag. Gurg means jackal in Balochi/ persian. It is said that the place had been remaind abode of jackals therefore it is called Gurage. "Gorg" is written in the map of the Survey of Pakistan. H.T Lambrick, in his boot "Sindh" A General Introduction" has called Gorag to this peak. He writes, "Gorag" is the highest peak in the South of Gaaj.......In comprehensive Sindhi Dictionary, some words are found about pertaining to this word. It is necessary to have a birds eye view of those words.

o المركو Gurakh: Gig hole.

o گورگو Gorakh: A famous Saint; complicated. o گورگو Gorag: Name of Shankar Bhagwan, Shri Gorakh. o گورگوناتھ Gorakhnath: Cheif of Jogis.

There are different meanings of the word "Gorakh" in Hindi Gorakh means guard, sky, angle and thunder, god of earth, Ram god, Bazar god, and mountain god. All of those reflect to huge, difficult and guard.

Some researchers are of the opinion that the name Gorakh was kept after the name of Gorakhnath. About Gorakhnath, there is a detialed account in the book "Mother Earth" that Gupta General Patarka, who was valanbhi by cast, founded valanbhi panth and made valabhipur as his capital. In that valabhi period, Gorakhnath studied at Shri. Machundarnath Jogi. Gaj Gopichand and Raja Hari Bharti were also desciples of Shri

Machundarnth....."(122)

رسید) بر بربی بین ہیں۔ ان میں سے کوئی ہیں اور مقامات آئے بھی ہمارے نام جدید دور کے ہیں اور مفروضات پر ببنی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نام ماقبل آریائی دور سے تعلق نہیں رکھتا۔
دراصل گورک نام سے بہت سارے قبائل اور مقامات آئے بھی ہمارے قوم اور علاقوں میں موجود ہیں' جوقد یم دور میں قدیم دراوڑ ول کے دور میں اس علاقے میں رہتے تھے مثلاً:
براہوئی علاقہ میں ایک قدیم نالہ اور کار برکانام کوراگی (Koragi) ہے۔ (۱۲۳) کوراگی لفظ میں' ایک 'بیائے نبتی کالاحقہ ہے اور اصل لفظ کوراگ یا گورگ ہے۔ جو دراوڑ کی زبان' کورگ' کی تبدیل شدہ صورت ہے۔ براہوئی کے اہم قبیلہ میں ایک ذات کانام'' کورک' (korak) ہے۔ (۱۲۳) کورک اور کورگ میں'' ک'' اور''گ'' آواز ول کافرق ہے۔ دراوڑ کی زبانوں میں'' ک'' کی آواز میں تبدیلی عام بات ہے۔ میرواڑ کی قبیلہ کی بھی ذات نال کورنالہ کے مغربی کنارے پر آباد ہے۔ جہاں ان کامعتبر کر بید اور لدجلال خان (۱۹۰۳ء) میں رہتا تھا۔ (۱۲۵) براہوئی قوم کے چھر حتی قبیلہ میں ایک'' گورک زئی' ہے۔

میرواڑ میں تبدیلی عام بات ہے۔ اسی طرح دوسرابر ابوئی قوم کا قبیلہ میں جب کے ایک طاکفہ کانام'' گورک زئی' ہے۔

ای طرح براہوئیوں کا ایک مشہورعلاقہ کردگاپ میں گرگینۂ پڈین میں' گرکو' ایک براہوئی طا کفہ آباد ہے۔جودراوڑی قبیلہاورزبان کورگ کے نام کی تبدیل شدہ صورت ہے۔جنہیں لاعلمی کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے کمتر سمجھا نتیجناً ''گرکو' احساسِ کمتری کا شکار ہوکر براہوئی کے دیگر قبائل محمد شہی' بنگلز کی بادینی اوراس کے ساتھ کسی (سندھی) میں بھی شامل ہوگئے۔ یہا قدام صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ گرکو ایک قدیم نسل اور قبیلہ ہے۔جن کا تعلق قدیم وڑا کوئی (پروٹو وڑا کوئی (دراوڑی)) یعنی براہوئی قوم سے ہے۔ای طرح کھیرتھر پہاڑ پر سندھ کے جغرافیائی حدود میں'' گورکھ ہل اسٹیش''موجود ہے جوکورگ یا گورک دراوڑی قبیلہ کی اصل جنم بھومی ہے۔وہ یہاں آریاؤں سے بل بود وباش رکھتے تھے جبان پر آریاؤں نے حملہ کیاتو بچھ ہندوستان چلے گئے اور جوبا تی بیجے انہوں نے براہوئی قوم کے مختلف قبائل میںضم ہوکراینے نام اورشناخت کو برقر اررکھا۔

ایک دراوڑی زبان کانام بڈا گہ(بڈا گا،بدا گاودا گو) ہے۔ جسے ماہرین نے جنو بی دراوڑی گروہ کی زبان قرار دیا ہے ان کی تعدا دایک لا کھ پچیس ہزار ہے۔ دوسرے تخیینے کے مطابق چارلا کھ ہیں ۔ تامل ناڈور پاست اورنیلگری بہاڑوں میں بودویاش رکھتے ہیں۔ودا گؤبڈا گا کے معنی شالی لوگ کے ہیں۔

آج بھی سوراب کے ثال میں بتا گوربتکو (Bitagu) کے نام سے ایک پہاڑی چوٹی اوروادی موجود ہے جوزیادہ تر خشک وادی ہے اور بیگنڈ اگین اور مارآ پ کے درمیان واقع ہے۔ (۱۲۷) پیعلا قدم دسنی قبیلہ کا ہے اور کسان سناڑی قبیلہ کے لوگ ہیں۔جوایک علیحہ ہ براہوئی قبیلہ ہے۔ براہوئی کے کئی قبائل کے طاکفوں کے نام بڈا گا'بدا گاسے اشتراک رکھتے ہیں۔مثلاً زہری قبیلہ میں بٹازئی (بڈاز کیBada-zai) ہیں ضلع خضدار میں ساسول بہاڑوں کے وادی میں ایک دشت کا نام'' بڈوال'' ہے۔

اگر'' بڈاگا''نام یالفظ کالسانیاتی جائزہ لیاجائے توبیہ پروٹو دراوڑی لفظ' وڑاکوئی'' کی تنبریل شدہ صورت ہے۔ بڈاگا یابدا گالفظ میں تین اہم آوازیں''ب'ڈ'گ'' ہیں جو پروٹو دراوڑی''وُڑ'ک'' آ وازوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ براہوئی بولنےوالے پروٹو دراوڑی''و''آ وازکو''ب' میں تبدیل کرتے ہیں۔ جب کہ بہت سے دراوڑی زبانوں میں پروٹو دراوڑی' 'ژ' آ وازکا'' ر'ت' اور''ک'' کا ''رُگ''میں تبدیل ہوناعام بات ہے۔''ک''آ واز کا''گ''آ واز میں تبدیل ہونے کے بارے میں بشپ کالڈویل کا متاہے کہ:

"This change of 'r' into, I and the previous one of 'r' into 'd', for in the constituents of an important dialectic law. That law is, that the same consonant which is 'r' in Tamil is generally 'd' in Telugu, and always in modern Canares. Thus a fowl is Kor-i- in Tamil, Kod-I in Telugu, and Kol-i in canarese. Thus numeral seven is er-u in Tamil, od-u in Telugu...... This 'd' is same times softened down into the dental 'd' thus manushya, San: man, become in classical Tamil manda-n...."(127)

موجودہ دراوڑی زبان بڈاگا (بڈاگۂ بداگا'بداگہ) کے نام میں شامل آ واز وں کو پروٹو دراوڑی آ واز وں میں تبدیل کرنے کے بعداصل'' وڑاکو''لفظ کاروپ اختیار کرتا ہے۔خا کہ ملاحظہ ہو۔

گه+آ: بڈاگاربڈاگہ موجوده روپ: موجوده آوازس: يروڻو دراوڙي: آ وازول کی تندیلی: ڑ+آ اصلی پروٹو دراوڑی روپ: وڑا کہ

بڈا گا دونفظوں کا مرکب ہے۔ایک پروٹو دراوڑی لفظ''وڑا (وڑا> بڈا> بڈا) ہےجس کے معنی شال کے ہیں۔موجودہ دراوڑی زبانوں میں پروٹو دراوڑی لفظ''وڑا (وڑا> بڈا> بڈا) ہےجس کے معنی شال کے ہیں۔موجودہ دراوڑی زبانوں میں پروٹو دراوڑی لفظ''وڑا (وڑا> بڈا> بڈا) ہے جس کے معنی شال کے ہیں۔موجودہ دراوڑی زبانوں میں پروٹو دراوڑی لفظ''وڑا روبوں میں ' شال' کے معنی میں مستعمل ہے۔مثلاً:

| زبان   | لفظ     | معنی  |
|--------|---------|-------|
| تامل   | وثا     | شال   |
| مليالم | وثا     | شال   |
| كناۋا  | بذا     | شال   |
|        | بڈاگا   | شال   |
| كوڈاكو | بڈاکی   | شال   |
| تلو    | بڈاکاہی | شال   |
| تيلكو  | وڈاکو   | شال(۱ |

دوسرالفظ' گا''یا' اگ''ہے۔جس کے معنی پہاڑ کے ہیں جو دراوڑی لفظ' کو' کی تبدیل شدہ صورت ہے۔اس طرح بڈاگا (بڈا گہ بداگا'بدا گہ ) لفظ کی معنی شالی کوہتانی لوگ کے ہے۔جیسا کہ کالڈویل لکھتا

#### "Badagar (The northern people..."(129)

وڑا کوئی (جدیدلفظ براہوئی) لفظ کے معنی بھی' شالی کو ہتانی پہاڑی لوگ کے ہیں۔ بڈا گا (بدا گہر بڈا گہ )اورسوراب میں واقع بتا گو/ بتکو وادی اور براہوئی کے قبائل مے مختلف طاکفوں کے نام مثلاً بڈاز کی بڈاوال' بیسب پروٹو دراوڑی لفظ''وڑا کہ'' یا'' وڑا کوئی''لفظ کی تبدیل شدہ صورتیں ہیں۔ یعنی بڈا گہاصل میں پروٹو براہوئی ہیں جوہندوستان جانے کے بعد بھی اپنانام برقرارر کھے ہوئے ہیں۔ براہوئی کے''مینگل'' قبیلہ کے اصل جگہ کا نام'' وڈھ''(Wadh) ہے جودراوڑی لفظ''ودا''(vada) پایدا(bada) کی تبدیل شدہ صورت ہے۔ دراوڑی زبانوں میں''و'' آواز کی'' ب' میں تبدیلی عام بات ہے۔ یہی طریقہ براہوئی میں بھی مستعمل ہے۔ودالفظ پروٹو دراوڑی''وڑا'' کی تبدیل شدہ صورت ہےاورودالفظ کا آخری مصوتہ ( آ ) ہے۔ براہوئی بولنے والے آخری کمیموتہ (a) (آ) کوسا کن بناتے ہیں۔جیسا کہ پروٹو دراوڑ ی لفظ کا(a) کی معنی مرجانا ہے۔اس میں آخری مصوتہ لبا(i-a) ہے جسے براہوئیوں نے ساکن بناکر'' کہ''(kah) میں تبدیل کردیا ہے۔اس کے معنی بھی مرجانا ے ہیں۔اس طرح ودایا بدالفظ کے آخری لمیےمصوتہ کوساکن بناکر''ھ'' میں تبدیل کر کے وڈھ لفظ میں تبدیل کردیا۔وڈھ کےمعنی بھی'' شالی علاقہ'' کے ہیں کیونکہ یہ باران لک کے شال میں واقع ہے۔

ایک دراوڑی زبان'' کناڈا'(Kanataka) ہے۔ جسے کنریز (Kanarese, Canarese) کوکرنز نا ٹکا(Karantaka) بھی کہتے ہیں۔ کنڑلفظ کے لغوی معنی'' کالی مٹی والی زمین' ہے۔ (۱۳۰۰) پیہندوستان کےصوبہ کرناڈو (کرناٹک) کی صوبائی اورسرکاری زبان ہے اس کے بولنے والوں کی تعداد ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس میں 1999ء تک ۱۲۵۱ اخبارات چھپتے تھے۔جن میں ۱۳ سروز نامے تھے۔ماہرین لسانیات اسے جنو بی دراوڑی گروہ کی زبان قرار دیا ہے۔ (۱۳۱)

براہوئی زبان کا کناڈازبان سے بہت صوتیاتی اشتراک پایاجا تا ہے۔اس کے بارے میں ڈینس برے کھتا ہے کہ: "Comparative phonology thus points to Brahui being closer to kanarese and Tulu than to Tamil.....(132)

آ ر۔ایس موگلی ڈینس برے کے اس تحقیقی مکتہ کی بنیاد پراپنی رائے ان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ:

'' یتجب کی بات ہے کہ کیک صحیح بھی کہ بلوچستان کے دور دراز شالی مغربی سرحدی علاقے میں جوزبان' برا ہوئی'' موجود ہے'اس میں دراوڑ ی عناصر بھرے ہوئے ہیں۔ دانشوروں کا خیال ہے کہ وہ اس خاندان کی دیگرز بانوں کے مقابلے میں کنڑا ورتلو سے قریب ترہے۔اگر مزید تحقیق سے اس کا ثبوت مل جائے تو برا ہوئی کو کنڑا کی ایک اور بولی قرار دینا

یہ بات اپنی جگہمسلمہ ہے کہ آریاؤں کے جملہ کے دوران دراوڑوں کے کئی گروہ بلوچستان اورسندھ سے جنوبی ہندوستان چلے گئے۔اس سے پہلے وہ تقریباً بیہاں ایک ہی زبان بولتے تھے مگراس زبان کی کئی بولیاں مروج تھیں۔ براہوئی پہاڑوں میں پناہ لینے کی وجہ سے اپنی اصلی دراوڑی نسلی اور لسانی خصوصیت اور شناخت بچائے رکھنے میں کامیاب ہوئے جب کہ کناڈازبان ہندوستان میں جانے کے بعد وہاں کے مقامی زبانوں کی اثرات کی وجہ سے اپنی شاخت تبدیل کی ۔ اس طرح کناڈ ابراہوئی سے شتق قراریائی ہے نہ کہ کناڈاسے کیونکہ کناڈ ابو لنے والے بلوچستان سے گئے نہ کہ جنوبی ہندوستان سے یہاں بلوچتان میں وار دہوئے۔اس کی بڑی واضح مثال بیہ ہے کہ آج بھی کنڑ کے نام سے براہوئی کے علاقہ میں مختلف وادیوں زمینوں اور قبائل کے طائفوں کے نام ان کی یا دتازہ کرتے ہیں۔مثلاً براہوئی کا ایک قبیلہ ''نغاڑی'' کہلاتا ہے۔اس میں''ای' یائے سبتی لاحقہہے۔اصل لفظ'نغاڑ''ہے۔جس کوڈینس برے نے براہوئی کا قدیم اوراصلی قبیلہ قرار دیا ہے۔وہ ککھتاہے کہ: "The Nighari aboriginal.....(134)

اس قبیلہ کی اصل جگہ''نغاڑ'' کہلا تا ہے۔ جہاں وہ بود و باش رکھتے ہیں نغاڑ دراوڑی لفظ'' (Nagaru) کی تبدیل شدہ صورت ہے۔جس کے معنیٰ گھرُ رہنے کی جگہ شہراور گاؤں کے ہیں۔ یمی دراوڑی لفظ نکوزبان میں Nagaru اور تیلگومیں Nagaru کی صورتوں میں انہی معنوں میں مروج ہے۔ (۱۳۵) نگر لفظ کا'' گ'' کا'' غ'' میں اور'' آ''مصوحہ''' میں تبدیل ہوکر'' نغا ژ'' لفظ کا روپ دھارلیاہے۔

نغاڑی قبیلہ کے ایک طائفہ کانام'' کٹڑی زئی'' ہے۔ براہوئی قبیلے قمبر انڑی'' کے ایک طائفہ کانام'' کناری زئی'' ہے۔ دوسر سے قبیلہ کانام' کئیسانڑی'' ہے۔اس کے ایک طائفہ کانام اساعیل زئی ہے۔اس طا کفہ کا ایک سب طا کفہ کنڑزئی کے نام ہے مشہور ہے۔تیسرا قبیلہ میرواڑی ہے۔اس کے ایک طاکفہ کا نام کنرزئی ہے۔

برا ہوئی قبائل اورطا کفوں کے ناموں کے ساتھ کی علاقوں' وادیوں اورزمینوں کے نام بھی کنڑ زبان کے نام سے اشتر اک رکھتے ہیں مثلاً بلوچستان میں سارونہ پہاڑوں سے شاہ نورانی کی طرف جاتے ہوئے ﷺ میں ایک علاقہ کانام'' کنڑ (kunnar) ہے۔ ضلع خضدار کی جغرافیا کی حدودختم ہونے کے بعد ضلع اسبیلہ شروع ہوتا ہے۔اس بارڈر پرایک قدیم بستی کانام کنز''(Kannar) ہے۔(۱۳۱) سی ضلع میں ایک جگہ کا نام کنری ہے۔ ( کے ۱۳ )اور ناچ وادی کے جنو بی میں کنارو(knaru) کے نام سے ایک پہاڑ ہے اوراسی وادی کے مغربی حصے میں کنارو (Kinaru) کے نام سے ایک زمین بھی واقع

برا ہوئی علاقوں کے نام اور قبائل کے طاکفوں کے ناموں کا دراوڑی زبان کنڑ کے ساتھ مما ثلت اس بات کا ثبوت ہے کہ کنڑ زبان بولنے والے پہلے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بود وباش ر کھتے تھے۔ جبان میں سے کچھ ہندو ستان چلے گئے تو بقایانے براہوئی علاقوں میں رہنا پہند کیااور کچھ ہندوستان کے بجائے افغانستان چلے گئے۔ جہاں ان لوگوں نے اپنے ہی نام سے کنڑ علاقہ کا نام مشہور كيااور بقايا ہندوستان چلے گئے۔

دراوڑی زبانوں میں ایک زبان کانام'' گونڈ''(Gond) ہے جے گونڈی (Gondi)اورمقامی طور پرکوئٹور (koytor) بھی کہتے ہیں جووسطی ہندوستان کے پہاڑی اور جنگلی علاقوں کے ساتھ مدھیہ پردیش مجرات اور آندھرا پردیش میں بھی بولی جاتی ہے۔ جسے گونڈوانا کہتے ہیں۔اس علاقے کی نسبت سے ماہرین لسانیات نے اسے جنوبی وسطی دراوڑی زبان قرار دیا ہے۔اس کے بولنے والوں کی تعدادتیس لا کھ کے قریب ہے۔اس کے پانچ محاور ہے(Dialect) ڈورلا' کو یا'مار یا'مریااورراج گونڈ ہیں ۔ گوندز بان کے نامور ماہرین لسانیات کی ٹیم نے واضح طور پرید دعوی کی کیا لے کہ گونڈ لوگ سندھ تہذیب (یعنی برہوئستان جدید بلوچستان ) سے ہندوستان کو گئے (۱۳۹)

اس زبان کے نام سے براہوئی کے سائکزئی قبیلہ میں ایک طا کفہ کا نام گونڈ جسے مقامی طور گؤنڈ اور گوانڈ بھی کہاجا تا ہے۔ مینگل قبیلہ کے بارانزئی طا کفہ میں ایک چھوٹے سے سب طا کفہ کا نام بھی ''گؤنڈ'' ہے۔ بنگلز کی قبیلہ کے ایک طا کفہ کا نام گؤنڈ بَدُ وز کی ہے۔ دشت کو لپور کے قریب گؤنڈین علاقہ واقع ہے۔ یہ تینوں قبائل کے طائفے اور علاقوں کے نام دراوڑی قبیلہ گونڈ کے نام سے مشہور ہیں۔ ا یک دراوڑی قببلہ کانام کھونڈ (khond) ہے جے'' کو''(ku) بھی کہاجا تا ہے لیکن زیادہ تر کھونڈ کے نام سےمشہور ہے۔اپنے پڑوی قبائل میں پیکھانڈ (Khand) کے نام سےمشہور ہے اور آ ندھرا پردیش کے ثال مشرقی ضلعوں میں بھی بولی جاتی ہے۔اس کے بولنے والوں کی تعداد پندرہ ہزار ہے۔ یقبیلہ گونڈوانہ کے مشرق میں گم سوراوراوڑیسا کے پہاڑوں میں رہتا ہے۔

بلوچستان کے ضلع جاغی میں ایک علاقہ'' کونڈی''(kondi) ہے جو عام طور پر نو کنڈی کے نام سے مشہور ہے۔اس کے علاوہ سی ضلع میں ایک قبیلہ کا نام کھونڈ ہے۔( • ۱۱۷)

'' کوی''(kuvi)ایک دراوڑی زبان ہے جے گوون (Kuvin)، کووُ (Kodu) بھی کہتے ہیں۔ بیاوڑیسہ کے کوراپٹ' گنجام' آندھراپر دیش کے سریکا کلم' سکھا پٹنم ضلعوں میں بولی جاتی ہے۔ \_11 اسے ماہرین اسانیات نے وسطی دراوڑی زبان قرار دیا ہے۔ براہوئی کے نامورقبیلہ زہری کے زرکزئی طا کفہ میں ''کوی زئی''ایک چھوٹا ساطا کفہ ابھی دراوڑی زبان کوی کے بولنے والوں کی باقیات ہونے

کی یادتازہ کرتاہے۔

منی (Kui) ایک وسطی دراوڑی زبان ہے۔ جسے کئزگا (Kuinga)، کے ڈو (Kedu) بھی کہتے ہیں۔اس کے بولنے والوں کی تعدادسات لاکھ ہے۔اوڑیسہ کے تجم اور پھل بانی ضلعوں میں بولی جاتی ہے۔ان کےنام سےاب بھی بلوچستان کے مری و بگی علاقہ یعنی سلیمانی پہاڑوں میں ایک نالہ کا نام تلی (Talli) ہے (جے بلوچی بولنے والےمندی مری کر ماری منجرااور گرک بھی کہتے ہیں ) پیکوہلو کے قریب پہاڑوں سے کئ (kui) نامی پہاڑی سے نکلتا ہے اور لونیان نامی آبادی کئی Kui اور پہاڑی چوٹیوں کے نیچ واقع ہے۔ (۱۴۱) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گئی Kui زبان بولنے والے آریا وَال سے یہلے یہاں سلیمانی یہاڑوں پررہتے تھے۔ یہاں سے پھر ہندوستان چلے گئے۔

پینگو(Pengo) کے نام سے ایک دراوڑی قبیلہ اور زبان موجود ہے۔ جسے ماہرین لسانیات نے وسطی دراوڑی زبانوں کے خاندان سے قرار دیا ہے۔ بیاوڑیسہ کے ناور نا گیوز کورا پٹ 'بنار نگالپور' کالا ہنڈی ضلعوں صلع میں بولی جاتی ہے۔اس کے بولنے والوں کی تعدا د دو ہزار کے قریب ہے۔اس نام ہے آج بھی براہوئی کےعلاقہ جہلا وان کےرود پنجو وادی میں ایک پہاڑ جنوب میں'' پنگؤ'' (pango) کے نام سے موجود ہے۔ جس کے متعلق ایک جگد کھا ہوا ہے کہ:

"The Rodenjo valley is separated from the Kalat valley on the north by the Shah Mardan Hill. It is bounded on the north by Dasht-i-Badu, on the south by the Koh-e-but and pango hills, on the east by Saiad Ali and Kuki hills and on the west by Dasht-i-Goran......"(142)

دراوڑی نام'' پینگو'(Pengo)اور براہوئی پہاڑ پنگو(Pango) میں ایک مصوتہ اے(e)اور آ (a) کااختلاف ہے۔ براہوئی زبان بولنے والوں کی بیاہم خصوصیت ہے کہ وہ اے پروٹو دراوڑی مصوتہ کوآ کومیں تبدیل کرتے ہیں۔ کئی پروٹو دراوڑی الفاظ جن میں اےمصوتہ استعال ہوا ہے۔ براہوئیوں نے اس لفظ کوآ میں تبدیل کیا ہے مثلاً:

| برا ہوئی            | تبديلي                         | پروڻو دراوڙ ک |
|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Hanen (sweet)       | e <a< td=""><td>en</td></a<>   | en            |
| hal (rat)           | e <a< td=""><td>eli</td></a<>  | eli           |
| Harf (to rise)      | e <a< td=""><td>eru</td></a<>  | eru           |
| Khaf (ear)          | e <a< td=""><td>Kevi</td></a<> | Kevi          |
| Khah (to die) (143) | e <a< td=""><td>се</td></a<>   | се            |

اسی طرح دراوڑی قبیلہاورزبان کے نام'' پینگو'' کو براہوئی نے اپنے اب واہجہ میں'' پنگو'' لفظ میں تبدیل کردیا۔اسی طرح خضداراورسندھ کے درمیان'' ونگو'' (wango) کے نام سے ایک درہ ہے جو پینگولفظ کی تبدیل شدہ صورت ہے۔ پینگو دراوڑی زبان بولنے والے اصل میں اس پہاڑ کے رہنے والے تھے جو بعد میں جنو بی ہندوستان چلے گئے۔ پنگو پہاڑی علاقہ آج بھی ان کے ہی نام سے

دراوڑی قبیلہ کورگ میں ایک طاکفہ کا نام پلیا (Paleya) ہے۔ جارج کلفورڈ لکھتے ہیں "Paleya. The Kanarese form of Palaiya. Also the name of a wild tribe in Coorg......(144)

مندرجہ بالا چودہ دراوڑی قبائل اور زبانوں کے نام براہوئی قوم کے قبائل اورعلاقوں کے ناموں سے کمل اشتراک رکھتے ہیں۔ان کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ جنوبی ہندوستان میں بولی جانے والی دراوڑی زبانیں اوران کے بولنے والے پہلے یہاں بلوچتان اور سندھ میں آباد تھے۔جب آریاؤں نے ۱۲۰ ق۔م کے دوران جملہ کیا تووڑ اکوئیوں کے گئی قبائلی لوگ جنوبی ہندوستان چلے گئے اور آج بھی وہاں انہی ناموں سے مشہور ومعروف ہیں جوسب وڑ اکوئی یعنی قدیم برا ہوئی قوم کےنسل کی باقیات میں سے ہیں۔

برا ہوئی زبان کے نامور محقق اور ماہر آثار قدیمہ سلطان احمد شاہواڑی وڑا کو ئیوں کا آریاؤں کے حملہ کے دوران جنوبی ہندوستان چلے جانے کے حوالے سے ککھتا ہے کہ: '' داجا گهنا آباد کروکااولیکوبندغاک دراوڑیا براہوئی مشّنو ……هراوخت آرینیس نابندغاک ہندوستان آ اُرش کریر۔دراوڑاک ہراوخت که تیناجا گهء یلیکریرتوگڑاس تاسمندر ٹی منزل خلساقطبی ہندوستان ٹی آ بادمشر ۔ ہرااینواسکان ہموڑے تیناجعلوآ بادی ہے توموجودار پر ۔ گڑاس سری لنکاوا یب کھیب ناجا گہفاتے ٹی آ بادمشر ۔ دراوڑآ تاہموشلوار ہرا کہ براہوئی پاننگک اوفک بھلا بھلامُش نے ٹی تینے ڈھکاراو پداتینا جا گہ غ آبٹر وآ بادمٹر .....دائی چوشکس کس اف کہ خضدار نادھرتی ٹی رہینکو کا قدیمی آبندغاک''براہوئیک''مستُنو۔ دا ہم اینواسکان ثابت ء کہ آربیغا تااسہ چنکو وخت ہے آن بیدس داعلاقہ ہمیشہ براہوئی تاقبضہ ٹی مسُّنے۔''(۱۳۵)

ترجمہ: اس سرز مین کوآباد کرنے والے پہلے لوگ دراوڑ یعنی براہوئی تھے .....جبآرین سل کے لوگوں نے ہندوستان پرحملہ کیا تو دراوڑوں نے اپنے علاقوں کوخالی کر دیا۔ کچھ سمندر کے رائے منزلیں طے کرتے ہوئے طبی ہندوستان میں جا کرآ باد ہوئے جوآج تک وہاں اپنی بڑی اکثریت کے ساتھ آباد ہیں۔ کچھ سری لٹکا اورآس پاس کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ دراوڑی نسل کے وہ لوگ جو برا ہوئی کہلاتے ہیں انھوں نے بڑے بڑے بہاڑوں میں قیام کیا اور بعد میں واپس اپنے اصل مقاموں کولوٹے ..... اس میں کوئی شک نہیں کہ خضدار کی سرزمین پررہنے والے قدیمی لوگ'' براہوئی'' تھے۔ بیاب تک ثابت ہو چکاہے کہ آریاؤں کے ایک مختصر المعیا دقبضہ کے علاوہ بیعلاقہ ہمیشہ برا ہوئیوں کے قبضہ میں رہاہے۔''

وڑا کوئی (قدیم براہوئی) ہندوستان میں اپنے پرانے قبائلی وعلا قائی ناموں سے مشہور ومعروف رہے اور وہی قدیم وڑا کوئی زبان بولتے رہے جو بعد میں ہندآ ریائی منڈا مون کھمیر اور دوسرے ، غیرقدیم وڑا کوئی زبانوں کےلسانی اثرات کی وجہ سے پچھتبدیل ہوگئی لیکن آج بھی ان زبانوں کا برا ہوئی زبان کی بنیادی ساخت اور بنیادی ذخیرہ الفاظ مشترک ہیں جوقدیم دور میں ایک نسل اورایک زبان بولنے والے ہونے کی دلیل ہے۔ جنوبی بھارت کے وڑا کوئیوں (براہوئیوں) پر دراوڈا (Dravida) لفظ کا اطلاق پانچویں صدی عیسوی میں پانڈییقبیلہ پرہوا۔ جومئو کے قوانین کے رویے دراوڈا (Dravida) کھشتری آریائی قبیلہ تھا جومقدس آریائی رسموں اور برہمنوں سے منحرف ہوکر' ورشالا' ہوگیا تھا۔ رگوید میں انہی وڑا کوئیوں کو چولا اور کا لڑگا وغیرہ سے متاز کیا گیا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیلفظ صرف پانڈیقبیلہ کے لیے استعال ہوا ہے۔ ساتویں صدی عیسوی میں کمار لا بھٹ نے جنوبی ہند کی زبان 'مجھ کر آندھرا دراوڈ ابھا شاکے نام سے موسوم کیا تھا۔ آندھرا پر دیش کی زبان 'متیلگو'' اور دراوڈ اسے تامل ہوگی۔ (۱۳۷) اس طرح بعد کی تحقیقات سے واضح ہوگیا کہ '' دراوڈ ا'' دراصل' 'تامل' 'لفظ کی تبدیل شدہ صورت ہے۔ جیسا کہ کالڈویل کھتا ہے کہ:

"Tiravida or Tirami.da to have been converted into Dravi.da......The oldest form of Dravida or at least, the form which appears to have been most widely in use-appears to have been Drami.da; and this is the first step towards identifying that two words, Dravida and Tamir. Both forms of the word are known in Tamil, but Dramida (wriiten Tiramida) is preferred by the classical, and is placed first is ancient Tamil vocabularies....."(147)

کر شنامورتی' دراوڑ لفظ کے معنی یانی یاسمندر یاسمندر کے کنارے بسنے والےلوگ ہیں' بتا تا ہے۔وہ اس کے بارے میں رقمطراز ہے کہ:

"The word Dravida may also have the origin from Sanskrit Drava- meaning water or sea.....the word Dravidian may have been used to identify people living in India..... Close to the sea..... Since southern India is surrounding by sea on three sides.... The word may be used pre dominantly, to identify the inhabitant of these areas....."(148)

حاصل مطلب بیکہ جنوبی بھارت میں بسنے والے دراوڑوں پر دراوڑ نام بعد میں پڑا۔ان سے پہلے آریا وک تک ان کانام' وڑاکو کی'' (براہو کی) تھااور بیقدیم براہو کی زبان بولتے تھے۔ جسے

ماہرین لسانیات نے قدیم دراوڑی (Proto-Dravidian) قرار دیتے ہیں۔ جیسے کہ جارج اِراڈ و سے لکھتے ہیں:

"There was at some time in the past a single speech community which we usually call "Proto-Darividan"....."(149)

جوسارے ہندویاک میں بولی جاتی تھی۔ جیسے کہ وال برگا لکھتے ہیں:

"It seems established the Proto-Dravidian was spoken all over the Indian sub-continent when the first Indo-European arrived....."(150)

آ ریاؤں کے بعدوڑاکوئینسل کےلوگ ہندوستان کے مختلف وسطی' جنو بی اور شالی حصوں میں تقتیم ہوکرر ہنے گئےتوان کی زبان بھی مقامی اور آ ریائی اثرات کی وجہ سے لسانی تبدیلیوں سے دو چار ہوئی اور ہر تین حصوں کے بولنے والوں کی زبان وڑاکوئی سے مختلف شکل اختیار کر کے تین محاوروں (Dialects) میں تقتیم ہوگئی۔ بعد میں بہتین محاور سے مزید محاوروں اور زبانوں میں تقسیم ہوگئیں ۔ جبیبا کہ تامل زبان کا نامور ماہر لسانیات مورو قررا جن ککھتا ہے کہ:

کنٹر کے نامور ماہرلسانیات آر۔ایس۔موگلی بھی اس بات سے منفق نظر آتے ہیں تحریر کرتا ہے کہ:

''ایک اصل اوراولین دراوڑی زبان تھی ۔۔۔۔۔جوتامل سے قریب لیکن کنڑ سے مختلف تھی ۔۔۔۔۔اور تامل' کنٹر اوراس گروہ کی دوسری زبانیس اسے نکلی ہیں ۔۔۔۔۔اور آ گے چل کراپنے اپنے طرز پر بڑھتی ہوئی اور منسکرت ہے کم وہیش غذا حاصل کرتی ہوئی مختلف شاخوں میں بٹ گئیں ۔۔۔۔۔'(۱۵۲)

آج سارے دراوڑی زبانوں کے ماہرین لسانیات اس بات پر متفق ہیں کہ جنوبی شالی اور وسطی دراوڑی زبانیں کسی ایک قدیم دراوڑی زبان (Proto Dravidian Language)

سے پیدا ہوئی ہیں جنھیں ماہرین پرولوجنو بی پرولوشالی اور پرولو وسطی کا نام دیتے ہیں ۔جیسا کدایک جگد کھھاہے کہ:

"Dravidian speakers moved 1500 B.C ......There distinct dialects groups probably existed proto-North Dravidian, Proto-Central Dravidian and Proto-South Dravidian....."(153)

تھام صراً اے مین بھی جدید دراوڑی زبانوں کو پروٹو جنوبی اور پروٹو ثالی سے شتق قرار دیتا ہے اور پھران تینوں کو کسی ایک قدیم دراوڑی سے شتق قرار دیتا ہے کہ:
"In historical linguistics Dravidian signifies a family of Languages believed to be related to one another by common descent from ancestral Languages such as proto South-Dravidian, Proto Central Dravidian and Proto- North-Dravidian, which themselves descend from a single apical ancestor called proto-Dravidian......(154)

ماہرین لسانیات نے جن زبانوں کو پروٹو جنوبی' پروٹو شالی اور پروٹو وسطی قرار دیاہے۔دراصل وہ پروٹو وڑا کوئی (Proto-Varakoi) یعنی قدیم براہوئی زبان کی شاخیں اورمحاورے تھے کیونکہ

اس دوران براہوئی زبان سندھ بلوچستان اور دوسر سے علاقوں میں قدیم وڑاکوئی (قدیم دراوڑی) روپ میں بولی جاتی تھی؛ جیسے کہ دچر ڈفرے لکھتے ہیں: "The Proto-Brahuis may have been the dominant people in Baluchistan and even Sind when the

"The Proto-Brahuis may have been the dominant people in Baluchistan and even Sind when the Aryans expended. Whether they were the inhabitants of Moen-jo-Daro and carries of the Indus civilization......"(155)

آریاؤں کے حملے کے بعد جنوبی ہندوستان کے وڑا کوئی لوگوں کا بلوچستان کے ثنالی وڑا کوئی (براہوئی) لوگوں سے رابطہ ٹوٹ گیاجس کی وجہ سے وہاں کی زبانوں نے علیحدہ اپنے ماحول اور

تہذیب کی توسط سے اپنی ساخت تبدیل کر کے مختلف زبانوں کاروپ اختیار کیا جبکہ یہاں وڑا کوئی زبان نے مقامی آریائی' تیرانی' تورانی' یونانی اورعربی اثرات کی وجہ سے اپنالسانی رنگ ڈھنگ تبدیل کر کے موجودہ روپ اختیار کیا۔جس کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے ایکنسل اور ایک زبان میں بڑالسانی تضادیا یا جا تا ہے کیکن بنیادی اور تحقیقی طور پر جنوبی ہندوستان کی دراوڑی زبانیں اور یہاں کی براہوئی زبان میں بنیادی ذخیرہ الفاظ کسانی ساخت اورنسلی وحدت میں مماثلت یائی جاتی ہے جوقدیم دور میں ایک ہی نسلی اورلسانی بنیاد کے ہونے پر دال ہے۔

کامل القادری برا ہوئیوں اور دراوڑ وں کونسلی طور پر ایک قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

''بلجاظ رنگ اور دوسرے تمام خصوصات بہلوگ (براہوئی) جنوبی ہند کے باشندوں سے زیادہ مشاہمہ ہیں ....''(۱۵۲)

ڈاکٹرمظفرحسن ملک بھی اسی رائے کے ہیں۔وہ رقمطراز ہیں کہ:

''تمام محققین لسانیات اس امریر شفق ہیں کہ براہوئی زبان کا دراوڑی خاندان السنہ سے تعلق ہے اگر اس نظر بے کو درست مان لیاجائے توبیجی ماننا پڑے گا کہ براہوئی بھی دراوڑی نسل ہی ہے تعلق رکھتے ہیں۔''(۱۵۷)

خاطرغ نوی تح پرکرتاہے کہ:

'' (نگت اور دوسرے جسمانی ساخت کے لحاظ سے وہ (براہوئی) جنوبی ہندوستان کے دراوڑ لوگوں سے ملتے حلتے ہیں....'' (۱۵۸)

سندھ کے نامور محقق حبیب اللہ صدیقی لکھتا ہے کہ:

''لسبیلۂ قلات' خاران اور جاغی کے بروہی بھی دراوڑی النسل ہیں ....'' (۱۵۹)

وه آ گے تح برکرتاہے کہ:

''بلوچتان کے بروہی' شندھ کے مانگر مُہانے سری لئکااور تامل ناڈو (جنو بی ہندوستان ) کے تامل دراوڑی نسل کاتسلسل ہیں .....(۱۲۰)

پوری گنکوفسکی رقمطراز ہے کہ:

"آج کل کے پاکستان میں بروہی قومیت جو بلوچستان کے مرکز میں آباد ہے قدیم دراوڑی بولنے والی آبادی کی ہی باقیات ہے....(١٦١)

جارج ایف ڈیلس کے کہنے کےمطابق ماہرین بشریات کی تحقیق کےمطابق نسلی طوریروا دی سندھ (بشمول بلوچتان ) کے قدیم باشندوں اورموجودہ دور کےلوگوں میں کوئی بڑافرق نہیں ، (141)\_\_

ڈاکٹر مظفرحسن ملک ایک بھارتی ماہر کے حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ:

''ایک بھارتی ماہر نےتقریباً دوسوڈ ھانچوں کاتفصیلی معائنہ کہا ہے۔اسے جو کاسہ ہائے سریلے ہیں ان کی بناء پراس نے پہنتچہا خذ کیا کہاں دور میں بھی ہڑیہاورموہن جو دڑو کی آبادی آج کی پنجاب اورسندھ کی آبادی سے چنداں مختلف نہ تھی .....'(۱۲۳)

اگر ماہرین کی تحقیق کےمطابق سندھاور پنجاب کی قدیم اورجدید آبادی اورنسلوں میں کوئی فرق نہ تھا بلکہ ایک تھے توبہ آخرکون تھے؟اس کے تعلق ایک نامور محقق کھتاہے کہ: ''سندھوادی کی مجموعی کھدائی سے جالیس انسانی ڈھانچے ملے ہیں۔ان کی جانچ پڑتال سے ماہرین کےمطابق وہ دراوڑنسل سےمشابہت رکھتے ہیں۔....'(۱۲۴)

يبي محقق آ گےرقمطرازے کہ:

'' کچھ کھو بڑیاں موہنجودڑ و کی کھدائی سے سنتھالوں' کولوں کے ساتھ دراوڑ وں کی ملی ہیں .....'(۱۲۵)

قدیم سندھ'بلوچستان اور ہڑیہ کی آبادی دراوڑتھی۔ براہوئی اورقدیم سندھی نسلیں بھی دراوڑ ہیں۔اس لیے آج بھی قدیم اورجدید سندھی بلوچستان اور پنجاب کی نسلوں میں وہی پرانا خون اورنسلی تسلسل برقرارآ رہاہے۔

قدیم براہوئیاورقدیم سندھینسل کےلوگوں (شکاریاورمچھیرےمہانے) کاایک ہینسل سےتعلق تھا۔ڈاکٹر گوہانے ۱۹۳۱ء میں بشریاتی تحقیق سے بیٹابت کیاہے کہ سندھی 'براہوئیوں کے مقابلے پرتھوڑے سے لمبےاور گول سروالے ہیں اور کی ناک کمبی ہیں لیکن سندھیوں کے ہاں سر کا گذبر ذرااونجیااور حلقہ ہائے چشم کی درمیانی چوڑائی براہوئیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ اعدادوشار دونوں نسلوں کے درمیان جہاں نسلی ارتباط کے مظہر ہیں وہاں اس بات کی غماز بھی ہیں کہ ہرا ہوئیوں کے ہاں ایک چوڑی ناک والی کمبی اوراو نچی کھویڑی والی نسل بھی بنیا دی طور پرموجود ہے(۱۲۲) بلوچیتان کے علاقوں قلات'نال'شاہی تمپ اورسندھ کے متعدد مقامات سے دستیاب شدہ ڈھانچوں کے بشریا تی تجزیہ سے بہواضح ہوا ہے کہ بہسارے ڈھانچے ڈولیچوسیفا لکنسل سےتعلق رکھتے ہیں۔(۱۲۷) ہڑ پیکوٹ کےجنوب میں واقع قبرستان کی کھدائی سے ایک سوآٹھ انسانی لاشیں برآ مدہوئی ہیں۔ان کی کھویڈیوں کے تحقیقی مطالعہ سے ثابت ہوا ہے کہوہ سب ڈولیچوسیفا لک خصوصیات کی

ہیں۔(۱۲۸) ولیچوسیفا لک خصوصیت بحیرہ رومی نسل کی اہم خصوصیت تھی اوروہ دراوڑی نسل کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ رولینڈ بی۔ایل برٹن تحریر کرتا ہے کہ: "The fair Mediterranean type is predominant in northwest India but may be found in smaller"

proportions all over north India up to the Dravidian speaking south....."(169)

بلوچتان' شدھ' پنجاباور دوسرے مقامات کےٹیلوں سے ملنےوالے برتنوں پرنقش' رنگوں اورتصاو پر کو ماہرین آ ثار قدیم نے'' بھیرہ رومی'' لوگوں کی یادگارقر اردیا ہے۔ جیسے کہسرجان مارشل

لكھتاہے كہ:

"The Indus valley was an intrusive civilization emanating from further west. Painted pottery and other objects somewhat analogous to those from Mohen-jo-Daro and Harappa have been found in Balochistan and there are linguistic reasons for believing that it was by way of Balochistan; that the Dravidian races Thought by some writers to have been originally برٹن آ گے جنو بی ہندوستان کے دراوڑنسل کے لوگوں بمعہ براہوئیوں کوڈولیچوسیفا لکخصوصیات کامالک قرار دیتا ہے۔وہ رقمطراز ہے کہ:

"Dolichocephalic (long-headed), brown-skinned, with wavy hair, is also found in the western Ghats..... Examples are the Kannada-speaking Kurumbas from the Nilgiri hills, the Teluguspeaking chenchus and Tamil-speaking yeruvas from the Eastern Ghats...... This category is also widely represented among the adivasis from central India, the Dravidian-speaking khonds and Oraons, the Munda, speaking juangs, Birhors, etc,...... In the ...... Dravidian-speaking Todas...... the Kodagus from coorg, and the Nayars from Kerala, for instance, belong to one or the other of these types.... that The Dravidian Brahuis.... in the north of sub continent...."(171)

یعنی قدیم وڑا کوئی یا قدیم براہوئی'موجودہ ہندوستان کے دراوڑ'سندھاور بلوچستان کے قدیم نسلی گروہ ایک ہی نسلیا تی خصوصیت ڈولیچوسیفا لک کے مالک ہیں جن کا ہندیور پی نسلیا تی گروہ سے کوئی اسلیا تی تعلق اوراشتر اکنہیں سے کیونکہ وہ برانیکوسیفا لک خصوصات کے مالک ہیں۔

قدیم سندھی تہذیب بشمول بلوچتان اور پنجاب کے آثارات سے جوتحریری نمونے ملے ہیں۔ماہرین کے ان کو دراوڑی زبانوں کی ساخت سے اشتراک کی گواہی دی ہے۔جیسا کہ اراوا تھام مھادیوں ککھتا ہے کہ:

"Systematic studies of the Indus script, using scientific methods of statistical positional analysis have led the investigators to the conclusion that the Harappan language is typologically non Indo- European and resembles the Dravidian languages closely...... In particular, it appears that the Harappan language was mono-syllabic and of the suffixing type with a Dravidian, like word- "order"......."(172)

اس لیے ماہرین آ ثارقدیمہاورلسانیات سندھ تہذیب اورمہر گڑھ کی تہذیب کی زبان کودراوڑ ی بالخصوص براہو کی زبان قراردینے کادعو کی کرتے ہیں۔جیسا کہ پہلی بارسرجان مارشل نے موہن جو دڑو کی زبان کودراوڑ کی اور بالخصوص براہو کی سے قریب تربتایا۔وہ ککھتاہے کہ:

"The Indus civilization was pre-Aryan and the Indus language or languages must have been pre-Aryan also, possibly, one or the other of then (if, as seems likely, there was more than one) was Dravidic. This for three reasons, seem a most likely conjecture first because the Dravid speaking people were the precursors of the Aryans over the most of the northern India..... The Brahuis Balochistan have preserved among themselves an island of Dravidic speech which may well be a relic from pre-Aryan times when Dravidic was perhaps the common language of these parts...."(173)

پیرومر کی نے ۱۹۳۳ء میں پہلی بارسندھ تہذیب کی تحریر کو براہوئی زبان کا قرار دیا۔ایک جگہ کھا ہے: "P.Meriggi classified the language of the inhabitants of the Indus valley as Proto-Brahui......(174)

لیکن ان کو براہوئی زبان پردسترس نہ ہونے کی وجہ سے پچھ نتیج نکالنے میں مایوی ہوئی۔ جیسا کہ پار پولاتحریر کرتا ہے کہ:

''جس میں اس کا نکتہ نظر بروہی واحد زبان تھی جس کاامکان مناسب تھالیکن اس کی آ واز وں اورا دائیگی کے مطالب سیجھنے میں مایوی کااظہار کیا.....'(۱۷۵)

جی آ رہنٹڑ پیرومریگی کے بعد دوسرا ماہر تھا جس نے سندھ تہذیب کے لوگوں اوران کی زبان کو براہوئی کے ماسوائے اور کوئی دوسری زبان ہونے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ لکھتا ہے کہ:

''امکان ہے کہ آریاؤں کے ہندوستان میں داخل ہونے سے پہلے سندھ تہذیب میں پہلے ہی دراوڑ موجود تھے۔ جنھوں نے اس وادی کو آباد کیا اس نسل کی باقیات سے بروہی قبیلہ ہے جو ہمسا یہ علاقوں میں آج بھی موجود ہے...۔'(۲۵)

ہنٹرآ گےتح پرکرتاہے کہ:

''میں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سندھ تہذیب کے لوگ سنکرت زبان نہیں ہولتے تھے یہ بات اس سے بھی زیادہ غلط ہے کہ وہ فنیقی یا یونانی زبان ہولتے تھے۔ امکان یہ ہے کہ موہمن جو در ٹوکوگ برا ہوئی نسل کے آبا وَاجداد ہیں جس کا اشارہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔''(۱۷۷) آسکو پار پولا وادی سندھ کی تہذیب کی زبان کو پروٹو دراوڑی قرار دیتا ہے جسے ہم نے قدیم وڑا کوئی نام دیا ہے جس سے موجودہ ساری دراوڑی زبانیں پیرا ہوئیں ۔وہ رقم طراز ہے کہ: "The language is, an early form of Dravidian called by us "Proto-Dravidian". It appears to be very close to the south- Dravidian, as especially Tamil and decidedly younger than the parent language of all Dravidian languages......

آسکو پار پولا چارسال بعدا پنے ایک اہم مقالہ میں بغیرنام لیے سندھ کی تہذیب کی زبان کو براہوئی قرار دیتا ہے۔وہ کلھتا ہے کہ: ''سندھ تہذیب کےلوگوں کی زبان شالی دراوڑی زبان کا محاورہ ہوگا جواب پہاڑوں کی وادی افغانستان کے بیابانوں اور بلوچستان میں بولی جاتی ہے۔اس کے کرخ زبانوں سے بھی رشتے ہوں گے۔جوشالی ہندوستان ٹیپال مدھیہ پردیش'اوڑیہا' بڑگال اورآ سام میں بولی جاتی ہیں۔۔۔۔'(21) براہوئی زبان سندھ کے شال مغربی بلوچستان' افغانستان' ایران' ترکی' مشرق وسطی وغیرہ میں بھی کثیر التعداد لوگوں کی مادری زبان ہے۔جغرافیائی محل وقوع کے مناسبت سے اسے شالی زبان قرار دیاجا تاہے۔اس وجہ سے ماہرین نے اسے دراوڑی زبانوں کے ثالی گروہ کی زبان کے طور پرتسلیم کیا ہے۔ہم نے اس زبان کوقدیم وڑا کوئی (قدیم براہوئی یا قدیم دراوڑی) قرار دیاہے۔آ سکویاریولانے واضح طور پرسندھ کی تہذیب کےلوگوں کی زبان کوشالی دراوڑی یعنی قدیم وڑا کوئی (قدیم براہوئی) کاایک محاورہ (Dialect) قرار دیا ہے۔ ماہرین لسانیات اب بھی سندھ تہذیب کی زبان کی بنیا دکوشال دراوڑی قرار دیتے ہیں۔ایک جگہ لکھاہے کہ:

"The Current hypothesis is that the Indus valley language was North Dravidian due to their sporadic distribution in Pakistan, Eastern India and Nepal....."(180)

جدیدساری دراوڑی اورسندھی زبانیں ثالی قدیم وڑا کوئی (قدیم براہوئی) سے پیداہوئی ہیں۔اس بات کااشارہ ڈی پی شرما بھی دیتا ہے کہ:

"There is a strong possibility that Indus language..... was proto-Dravidian either archaic Tamil or Brahui...."(181)

> کچھ ماہرین نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ ہڑیہ تہذیب یاارض یا کستان کی واحداور پہلی زبان براہوئی تھی۔ جیسا کہ ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ: "ہمارے نزدیک یہی (براہوئی) زبان اس ملک کی پہلی زبان ہے ۔۔۔۔۔ "۱۸۲)

مهادیون بھی اس بات کوتسلیم کرتے ہیں کہ سندھ کی تہذیب کی زبان جسے ماہرین'' پروٹو دراوڑی'' قرار دیتے ہیں دراصل وہ'' پروٹو براہوئی یعنی قدیم وڑا کوئی'' زبان ہے۔جیسا کہوہ رقمطراز ہے

:1

"The Harappan language is totally lost without any surviving descendent..... No doubt Brahui in Indus region is only proto-Dravidian language... which shows link with Indus language.....

ڈی پی شر ماواضح طور پرمہادیون کی رائے کوتسلیم کرتے ہوئے تحریر کرتاہے کہ:

"The early Indus valley people spoke Proto-Brahui language.."(184)

ڈی پی شرما آ گے آسکو پار پولا کے ساتھ سندھ کی تہذیب کی زبان کے حوالے سے دعوکی کرتا ہے کہ: "Author and parpola concluded Brahui was first language of Harappan."(185)

ماہرین بشریات 'آثارات' اسانیات اور تاریخی ھاکُق کی روسے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ وسطی حجری دوراور حدید حجری دور میں جودراوڑی نسلیں وجود میں آئیں وہ اصل میں قدیم ترین وڑا کوئی ۔ اورقدیم وڑا کوئی یعنی قدیم براہوئی تھے۔قدیم سندھی تہذیب بشمول موہن جودڑ ؤہڑیا اور دوسرے ہم عصرتہذیبی مراکز میں جوزبان بولی جاتی تھی وہ قدیم شالی وڑا کوئی یعنی براہوئی زبان (یعنی جدید ہجری دور کے زبان ) کامحاورہ تھا۔ آریاؤں کے بعد جنوبی ہند کے وڑا کوئی (براہوئی) قبیلے پانسلی لوگ جنوبی ثالی اور وسطی علاقوں میں تقییم ہوکربس گئے ۔توان کی زبان نے مختلف مقامی اورغیر مقامی زبانوں کے اثرات سے دو جار ہوکرمختلف زبانوں کاروپ اختیار کیا جو دراصل قیدیم وڑا کوئی یعنی قدیم برا ہوئی سے پیداشدہ یامشتق ہیں۔

کامل القادری اس بات کا اقر اران الفاظ میں کرتا ہے کہ:

''متعدد شواہدا ایسے پیش نظر ہیں جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ برا ہوئی وادی سندھ کی عمومی زبان تھی اور شالی ہند کی ڈراوڑ ی زبانبیں اس کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں....'(۱۸۷) بہت ساعرصہ بیت جانے کے بعد دراوڑی زبانوں کا براہوئی زبان سے ناطہ اور رابطہ ٹوٹ جانے کے باعث اورعلیحدہ غیر براہوئی زبانوں کے اثرات کی وجہ سے ان کے روب تبدیل ہو گئے ہیں۔اس لیے ماہرین لسانیات کوان کوایک بنیادیا قدیم وڑا کوئی یعنی قدیم براہوئی سے پیداشدہ قرار دینے میں تامل محسوں ہورہا ہے۔

آج بھی براہوئی زبان کااپنے ہم لبان جنوبی ہند کی دراوڑی( قدیم وڑا کوئی' براہوئی) سندھی (سرائیکی' پنجانی سندھی اوربلوچی زبانوں کی تبدیل شدہ صورت ہے ) پنجابی سے بنیادی ذخیرہ الفاظ اور بنیا دی گرامری ساخت میں بالکل اشتر اک رکھنے کی بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ بیرسب زبانیں قدیم وڑا کوئی یعنی قدیم براہوئی ہے مشتق ہونے کا دلیل ہے۔ براہوئی اینے ہمسابیز بانوں میں جتنا سندھی زبان سے لسانیاتی اشتراک رکھتی ہےا تناکسی اور سے نہیں۔سندھی زبان کے متعلق اب دراوڑی نظر بیسا منے آیا ہے۔اگر سندھی دراوڑی زبان ہے توضروراس کے بولنے والے اور علاقوں کے نام بھی دراوڑی ہوں گے۔اس حوالے سے بہت سے شواہد ملتے ہیں۔مثلاً:

سندھ لفظ جسے ماہرین نے آریائی یعنی سنسکرت زبان کالفظ قرار دیا ہے۔ جیسے مشاق الرحمن لکھتے ہیں:

''سندھ کا نام سنسکرت لفظ سندھو سے لیا گیا ہے اس نام کوآریاؤں نے سندھ دریا پر رکھا تھا جس کو بعد میں گریک زبان میں انڈوس (Indus) اور لاطینی میں ''سنتھوس'' (Sindthos)اور''ہندوں''(Hindos) کہا گیا۔مقامی طور پراس دریا کو آج بھی سندھ' کیا' سندھو' کہاجا تا ہے۔ 'ہندُ لفظ میں توصرف اِ س اورھ اِ کی صوتیاتی تبدیلی

میکن بیہ بات درست نہیں کیونکہ اگر آریاؤں نے اس دریا کانام'' سندھو''رکھاتواس سے پہلے دراوڑ اورمنڈا قبائل کے دور میں اس کا کیانام تھا؟اس کے متعلق کوئی جواب نہیں دیتا۔ دراصل ُ سندھ' لفظ ہند ایور پی نہیں بلکہ دراوڑی لفظ سے کا سے نکلاہے جس کے معنی بہنااور آبی زمین ہے۔ فادر ہیراس ،موہن جودڑوسے دستیاب شدہ مہروں کی تحریر سے اسے سِر کیعنی یا نیوں کی سرز میں ثابت کرتا ہےوہ کہتاہے کہ:

"The Dravidian tradition was originally called the Sidha tradition. The word 'Sid' found in Mohen-jo-Daro, Harappa inscriptions was the original name of India.

The derivation of Sid, Sindhu..... It is noteworthy that the meaning of the word sid and 'Sindhu' related to 'flow' or 'spill' and to think or worry. In the Dravidian langauges like Tamil and Telugu, the word Sindhania and Sindha, have the same meaning even to day...... According to Father Heras, the Mohen-jo-Daro inscriptions speak of the country of Sid which is just indicate of the land watered by the later Sindhu or Indus."(188)

برا ہوئی زبان کا لفظ''سیم''(Seem) یعنی سند اور حدفاصل کے ساتھ مانگ عورت کی اسی سے مشتق ہیں۔

۲۔ سندھ میں آج بھی مُہانے رِدُ ناریجو ما جھی دانی اوڈ بو بک بکی 'کوریجو و دھیا مینگل پندرانی 'گائینچو' گورک براہوئی' کوڈ' بڈانڑی' گئنڈ (براہوئی)' کِنٹو (براہوئی) اور دوسرے قبائل اور طالفے دراوڑی نسل کی باقیات ہیں۔

۳۔ براہوئی اورسندھی زبانوں کے دراوڑی الاصل ذخیرہ الفاظ میں بھی کچھ صوتی تبدیلی کے ساتھ ان میں بڑی کیسانیت یائی جاتی ہے۔مثلاً

| لفاظ میں جھی چھ | ربانوں کے دراوڑی الاصل ذخیرہ ا | نه۔                 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| اردو            | سندهى                          | براہوئی             |
| <i>چک</i> ی     | ؠڋؼ                            | <i>ېكنگ ر</i> ېژ كى |
| پيپ             | پېي <u>ٺ</u><br>م              | پڈر چھی             |
| ببي             | پیھٹی                          | پَپر                |
| كاندها          | كالهو                          | کو پیہ              |
| 0.9             | ¥                              | او                  |
| كھودنا          | <i>ڪھوشر</i> ط                 | خُتنگ               |
| بکری کا بچپہ    | أبيك                           | سبيط                |
| چوسنا           | چوسنر <sup>ط</sup>             | چُو پنِگ رچوشنگ     |
| کٹار            | کاتی                           | كتار                |
| مُنه            | مُنھں                          | مون                 |
| مُنه            | مھا نڈہ                        | مون ڈ روک           |
| كون             | كير                            | دير                 |
| سنو             | ب                              | بن                  |
| كوا             | كانگُ                          | كاخو                |
| كهدال           | كوۋر                           | كھوڈ ال             |
| نهر             | اڈرواہی                        | ٱڎ                  |
| ناڑی(مُلک)      | ناڑی (ٹلک)                     | ناڑی                |
| كھودنا          | ک <b>ھوٹٹر</b> ط               | کھونڈ نگ            |
| کے              | مُصُمُّم                       | هِيُّ رَمُتٌ        |
| کویٹا           | مُصْمِعُ مِنْ                  | كُتْنَك             |
| پاگل            | <u>چ</u> ُٺ/جَٺ                | چِٺ ( گنوک )        |
| قريب            | وَ ٺ(و تجمو )                  | وَتْ (كھيب)         |
| كنڈا            | أنزى                           | اَنْزِي(اَرُّ)      |
| بهن<br>جهن      | b justin                       | ڽؿؙآ                |
| بهادرآ دمی      | اَرْ <u>بل</u>                 | أثريل               |
| تاؤدينا         | وَشْرِ                         | وَ ٹُ وٹنگ          |
| كاثنا           | مُ مُعْمِرُ                    | كَثْنَكَ (گُذْنَك)  |
| زياده           | <i>ڪھوڙ</i>                    | کھوڑ                |
| گلہ             | گلو                            | <i>گ</i> ٹلو        |
| گھونسلہ         | گدام                           | كتام                |
| گلی             | گھٹی ،گلو                      | کلی گلی             |

| پر ٔ هن                                              | <b>پ</b> رط هنرط    | پاننگ                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| چا پی                                                | چا چی               | چاپی                                       |
| <sup>ف</sup> کڑ ہے کرنا                              | المگر               | فكر                                        |
| پانی رآ نسو                                          | نير                 | 4,3                                        |
| ميدان                                                | پَيْك               | پټرك.                                      |
| <u> Ş</u>                                            | بوئتي               | پدا                                        |
| مغز                                                  | ميجالو              | مِلی                                       |
| <i>درخت</i> کا شاخ                                   | وَل                 | وَل                                        |
| سطے زمین سے او پر کا حصبہ                            | بھٹ (بھٹ شاہ)       | پرٹ / بُرٹ                                 |
| بیٹھنے کی جگہ                                        | ويھک                | ببيض                                       |
|                                                      | وبايو               | وبليو                                      |
| مستعمل نہیں لیکن ان کی بنیا د دراوڑ ی الاصل ہے۔مثلاً |                     |                                            |
|                                                      |                     | سندهی (دراوژی الاصل)     اردو              |
|                                                      | راسته               |                                            |
|                                                      | گهری نیند           | سوپپ                                       |
|                                                      | کمھار               | كنبهار                                     |
|                                                      | ایک آ دی            | جۇ                                         |
|                                                      | روو پیشه            |                                            |
|                                                      | مرد<br>گوساله       | مڑسالو(مڑس)                                |
|                                                      | لوساله<br>محليه     | وَ <i>هره</i> و<br>ه ه                     |
|                                                      | عبہ<br>اٹھانا       | و بری <sup>ر هو</sup><br>کھنر <sub>ط</sub> |
|                                                      | ضعيف آدمي           | ر<br>مو <u>ثی</u> ل                        |
|                                                      | گذارش               | ونيتي                                      |
|                                                      | <u> </u>            | پوئتاں                                     |
|                                                      | ساتھ                | سانژ                                       |
|                                                      | اور                 | ۶                                          |
|                                                      | پانی                | پانژی<br>:                                 |
|                                                      | جاؤ                 | وَنُحُ                                     |
|                                                      | <b>11</b> 6         | <b>كارپ</b><br>هگ                          |
|                                                      | جھگڑا<br>ں <b>:</b> | حگھرو<br>گھٹ (گڈ) ایک                      |
|                                                      | ساتھ                | بھٹ ( لد) ایب                              |

ھٹ ( کد) ایک ساتھ رسنرہ (مینھس جو) برسنا رُھُم پریشانی۔سوچ

تالو بند کرنا ایکا (جیسے ایکا ۔ دھا کا) سندهی ایکا

اِھو سے پکھی پرندھ

مائی ويري حدمفاصل الگه ہونا وری (ور بول، سندو) ہرُ مُتھو خراب ميرو پیرول کا تلا پُ (پیرما) بهد (راز) راز گڈ ابك ساتھ وهوئنرط دهو نا بھونكنا بھونگنرہ كھوتو گدھے کا بحہ مُتھے بلنر علنا (١٨٩)

ڈاکٹرغلام علی الانا کاسندھی زبان دراوڑی اور براہوئی زبانوں کی ماں ہے نظر بیسامنے آیا ہے اس کا بیکہنا کہ براہوئی 'سئند ھوی سے شتق ہے' نظر بیسامین ہیں کیا جاسکتا (۱۹۰) کیونکہ:

- ا۔ ڈاکٹرالا نا'براہوئی زبان کوسئندھوی زبان کی شاخ تو قرار دیتے ہیں لیکن اس ضمن میں کوئی لسانیا تی ثبوت پیش نہیں کرتے۔
- ۔ ڈاکٹرالانانے براہوئی کوسئندھوی کی شاخ توقرار دیا ہے کیکن اس وفت جدید براہوئی اورجدید دراوڑی زبانوں کے مابین جولسانیاتی ثبوت پائے جاتے ہیں کیاوہ سئندھوی یاسندھی میں موجود ہیں۔ اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔(191)
  - س۔ ڈاکٹرالانا'براہوئی کوسئندھوی زبان کی شاخ قرار دینے کے لیے صرف جدید سندھی اور جدید دراوڑی زبانوں کے مابین لسانیاتی شواہداورمما ثلت پر بحث کرتے ہیں جب کہ براہوئی کا قدیم دراوڑی اور سندھی کے مابین کسی لسانیاتی اشتراک پر بحث نہیں کیا ہے۔
    - ۳۔ اگر براہوئی اور سندھی میں کوئی لسانیاتی اشتراک موجود ہے تووہ کیا ہے؟ اوران کی بنیاد کیا ہے؟ بیلسانیاتی اشتراک کہاں سے اور کب سے ہے؟ (۱۹۲)

اس بارے میں ڈاکٹرالا نابالکل غاموش ہیں۔اس لیےاسےاپنے نظریہ پر براہوئی زبان کی بنیاد کے تناظر میں دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔

اس پرہم نے اپنی کتاب'' براہوئی زبان کی بنیاد'' میں تفصیلی بحث کی ہے۔ یہاں براہوئی اور سندھی کے مابین صرفی' نحوی' صوتی اور ذخیرہ الفاظ کااشتراک دیناطوالت کا باعث ہوگا۔

ڈیوڈ میک الپن (David McAlpin) نے ایم بی ایمینیو کابرا ہوئی زبان کو ثالی دراوڑی گروہ کی زبان قرار دینے کے نظریہ کورد کیا (۱۹۳)اور برا ہوئی کوایلامی دراوڑی زبانوں کے خاندان

#### میں ایک اہم شاخ قرار دیا۔ (۱۹۴)

Elamo-Dravidian

i. Elamile

ii. Dravidian

A. Northwest: Brahui

B Dravidian proper

1. Northeast (=Kurwx-Malto)

Central:

a: Kolami-parji

o: Telugu-kui

3. South

a Tulu

b. Tamil-Kannada

براہوئی ایلام کے ساتھ مہر گڑھ میں بھی آباد تھے۔ ایلام کے ایلامی پاکستان کے قدیم ترین وڑا کوئی تھے۔ جنہوں نے وہاں تہذیب قائم کی تھی۔ بلوچستان وسندھ میں مختلف علاقوں میں پہاڑوں' قابکل اور طاکفوں کا جنوبی ہندوستان کے قدیم دراوڑ سل کے ناموں کے ساتھ لسانی' تہذیبی اشتراک سے پیۃ چلتا ہے کہ قدیم وڑا کوئی (قدیم براہوئی یا پروٹو دراوڑی) ایلام (ایران)' ہندوستان' بنگہ دیش' افغانستان میں بھی بود وباش رکھتے تھے۔ لیکن جب آریاؤں نے تملد کیا توان سب وڑا کوئی (پروٹو دراوڑی) علاقوں میں لسانی' تہذیبی' نذہبی' تنہائی تجارتی تبدیلی رونماہوئی۔ آریاؤں کا زور سندھ کے علاقوں پرقبضہ جمانا تھا۔ اس لیے وہاں کے قدیم وڑا کوئی جوان کا مقابلہ نذکر سکے نے دور دراز علاقوں کا رخ کیا۔ جن میں سے کچھ جنوبی ہنداور کچھ نے مزیدا بلام کے علاقوں کو اپنامسکن بنایا اور آریائی تملوں سے بیچا اور وہاں بنی تہذیب کی نئی بنیا در کھی۔ جو وہاں کے پروٹو آسٹر لائیڈ اور دوسرے اقوام کے اثرات اور بعد میں آریائی اثرات کی وجہ سے ان میں لسانی اور کچری تبدیلی واقع ہوئی۔ اس طرح ایلامی علاقہ بھی ایک

```
ا پیاعلاقہ تھا۔ جہاں قدیم ترین وڑا کوئیوں نے اپنامسکن مضبوط رکھااور دوسرے غیروڑا کوئی اقوام کی اثر سے ایلامی مشہور ہوئے۔
```

سندھ کے وڑا کوئی' آریانی اثرات کی وجہ سے سندھ دریا کی نسبت سے سندھی کہلائے اور شال پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کووڑا کوئی نام دیا جوبگڑ کر براہوئی مشہور ہوا۔

قديم ترين وڙاکو کي اور قديم وڙاکو کي يعني قديم برا ہو کي زبان سے جوز بانيں پيدا ہو کي ٻيں ان کا څجره ذيل پيش کہا جا تا ہے۔

## قديم وڑا کوئی یعنی قديم برا ہوئی زبان کاشجرہ

حسب ذیل قدیم وڑاکوئی کےصوتی 'صرفی' نحوی اور بنیا دی ذخیرہ الفاظ کامختصراً جائزہ لیتے ہیں جنھیں ماہرین لسانیات نے قدیم یا پروٹو دراوڑی کی خصوصیتیں قرار دیں ہیں لیکن کچھ ماہرین

لمانیات کایہکہنا ہے کہ: "Since it does not retian any archaic features of Proto-Dravidian."(195)

اب بیایک مذاق ہے۔قدیم دراوڑی خصوصیات جن کوہم نے قدیم وڑا کوئی یعنی قدیم براہوئی قراردیتے ہیں اور بیساری اسانیاتی خصوصیات ان کی اپنی ہیں۔مثلاً

#### صوتات

قدیم دراوڑی زبان میں دس مصوتے ہیں:

i, i, u, u, e, e, a, a, o, o (196)

جب کہ براہوئی میں بھی دس مصوتے ہیں

a, a, e, e, i, i, o, o, u, u (197)

کرشنان میں سے چی a,a, i, i, u, u, مصوتوں کوقد یم دراوڑی تسلیم کرتا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ: "Brahui has unherited proto-Dravidian high and low vowels, short and long /a, a, i, i, u, u, .....(198)

ان چهمسوتوں کےعلاوہ e,0,0 مصوتے بھی قدیم دراوڑی سے اشتر اکر کھتے ہیں۔مثلاً:

(199), "

توله(۲۰۰)

تيل(۲۰۱) (ا ہے) تیل

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ برا ہوئی زبان کے نومصوتے پر دلو دراوڑی ہیں۔ملاحظہ ہوں برا ہوئی کے مصوتوں کالفظوں میں استعال کا خا کہ:

| پروٹو دراوڑ ی | حچوٹے مصوتے | برا ہوئی    |
|---------------|-------------|-------------|
| a-kan         | í           | خن          |
| i-irant       | ļ           | إرك         |
| u-mut         | ĺ           | مُتكن       |
| e-tel         | اے          | تي <u>ل</u> |
| o-ko          | او          | خو          |
|               | لم مصوتے    |             |
| a-pal         | ĩ           | پاِل        |
| i-nir         | اِی         | دِير        |
| u-cuppu       | اُو         | چُوپ        |
| e-keso        | اِی         | خيسُن       |
| ye(202)       | اُو         | اُوراے      |
|               |             |             |

قدیم دراوڑی زبان میں ستر ہ مصمتے (Consonants) ہیں۔ (۲۰۳)

جب کہ براہوئی کے ستائیس ہیں جو بہ ہیں۔ (مصمتے کا حیارٹ اگلے صفحہ برملاحظہ ہو)

ان میں سے ,p,m, t, n, t, l, r, t, n,l, c, w,y,k, t اتوازوں میں اشتراک ہے۔

پروٹو دراوڑی روڑا کوئی یعنی براہوئی میں معکوی آوازیں مشتر کہ طور پرمستعمل ہیں۔جو یہ ہیں: ٹ،ڈ،ڑ،ز(۲۰۴) ٣

پروٹو دراوڑی اوروڑا کوئی کے سارے مصمتے چونخرج سے ادا کئے جاتے ہیں جو بعینہ برا ہوئی زبان میں پائی جاتی ہیں۔ان میں سے پندرہ مصمتے دونوں زبانوں میں اشتراک رکھتے ہیں جو یہ ہیں: -4

|                                                                                                                                        | ptttk                               | بندشي                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| n                                                                                                                                      | nnnn                                | أنفي                                |
|                                                                                                                                        | ΪΙ                                  | پېلوئي                              |
|                                                                                                                                        | r                                   | وستكى                               |
| r (The voiced                                                                                                                          | retroflex countinu                  | مصيتي مسموع معكوبي                  |
|                                                                                                                                        | w y H                               | ینم مصوتے (۲۰۵)                     |
| تے صوتیاتی حوالے سے چپھ طریقوں سے ادا کئے جاتے ہیں۔مثلاً                                                                               | ڑی روڑ اکوئی کے سارے <u>مصم</u>     | ۵۔ پروٹو دراہ                       |
|                                                                                                                                        | Libial (with lips)                  | لبي                                 |
| Dental (tongue touching the back of                                                                                                    | of the upper teeth                  | دنتی                                |
| Alveolar (tongue touching                                                                                                              | g the upper ridge)                  | لثوى:                               |
| Retroflex (tip of tongue curued to                                                                                                     | wards the palatal<br>and bak        | معکوسی                              |
| Palatal (body of tongue touching the                                                                                                   | e palate or roof of<br>the mouth)   | تالوئى:                             |
| Uelar (back of tongue the ve                                                                                                           | lum or soft palate                  | نرم للو ئى                          |
|                                                                                                                                        |                                     | ا ع<br>(غشا ئی ر <sup>حن</sup> کی ) |
| ،ستره مصمتوں کا اپنے ارتقائی مراحل کے دوران مختلف مصمتوں میں تبدیل ہوکرموجودہ دراوڑی زبانوں اور براہوئی زبان میں جوں کے تو استعمل ہونا | انیات پروٹو دراوڑی زبان کے          |                                     |
| ت<br>تصمتوں کی تبدیلی کے بعد جومصمتوں کی موجودہ دراوڑی زبان میں مستعمل ہیں۔ملاحظہ ہوتقا بلی خا کہ:                                     | یں پ<br>السانیات نے جو پروٹو دراوڑی | بتاتے ہیں۔ان ماہر ین                |
| برا ہو کی لفظ                                                                                                                          | پروٹو دراوڑی                        | براہوئی                             |
| khras                                                                                                                                  | k                                   | kh, k                               |
| khan                                                                                                                                   | k                                   | kh                                  |
| keragh                                                                                                                                 | k                                   | kk                                  |
| bining/tungan                                                                                                                          | nk                                  | ng                                  |
| ciring/curring                                                                                                                         | С                                   | С                                   |
| keesh/bas                                                                                                                              | С                                   | S                                   |
| salum/masax                                                                                                                            | CC                                  | S                                   |
| murk/purruk                                                                                                                            | t                                   | r,rr,r                              |
| gat/tataring/cut                                                                                                                       | tt                                  | t                                   |
| irat                                                                                                                                   | t                                   | t .                                 |
| daring                                                                                                                                 | t                                   | d                                   |
| guddu                                                                                                                                  | tt -                                | dd                                  |
| poring                                                                                                                                 | p                                   | р                                   |
| puskun<br>put                                                                                                                          | pp<br>kk                            | p<br>t                              |
| biring                                                                                                                                 | r                                   | r,rr                                |
| mili/mama                                                                                                                              | m                                   | ,,,,<br>m                           |
| nir                                                                                                                                    | n,r                                 | n,d                                 |
| hanen                                                                                                                                  | n                                   | n,a<br>n                            |
| xal                                                                                                                                    | k                                   | X                                   |
| pirring/kurr(eng)                                                                                                                      | r                                   | r,rr                                |
| mar                                                                                                                                    | r                                   | r                                   |
| keragh                                                                                                                                 | L                                   | r                                   |
|                                                                                                                                        |                                     |                                     |

| b    | V   | balun       |
|------|-----|-------------|
| f,v  | V   | avalenging  |
| r    | r   | harrifing   |
| I,Ih | I   | palh        |
| II   | II  |             |
| d    | у   | der         |
| d    | t   | ad          |
| f    | L   | hefing      |
| gh,g | g/L | margh       |
| f    | V   | xaf         |
| g    | k   | gat         |
| h    | h   | ulli/hulli  |
| u    | h   | huli        |
| h    | k   | taho        |
| m    | L   | mux         |
| k    | С   | kireng      |
| k    | С   | kuben       |
| h    | i   | hining      |
| x    | g   | xunzing     |
| n    | L   | nan         |
| r    | L   | ura         |
| r    | t   | taring      |
| r    | n   | pering      |
| s    | t   | su          |
| s    | у   | tusing      |
| s    | L   | mash        |
| t    | k   | put         |
| x    | kk  | xaxo        |
| n    | n   | paning      |
| b    | m   | bei         |
| t    | t   | tataring    |
| t    | 1   | (206) ee ut |
|      |     |             |

ے۔ پروٹو دراوڑی زبان کے الفاظ یک رکنی (Monosyllable) ہوتے ہیں۔ کرشنا مورتی ککھتے ہیں: "A root can be a free form (word) without a zero formative, e.g. PD kal' stonx', an, cow, pu flower.....(207)

بعینہ برا ہوئی زبان کے بہت سے الفاظ بھی یک رکنی ہیں۔ بہت سے الفاظ میں لمیے مصوتے استعال ہونے کی وجہ سے وہ الفاظ دور کنی معلوم ہوتے ہیں۔ دراصل وہ یک رکنی ہیں۔ مثلاً'' ذ'(د+۱) کے معنی لے جانا ہے اگریہاں لمبامصوتہ "a" (آ) مستعمل کیا جائے تو دا (د+آ) ہوجائے گا'جس کے معنی'' یہ' ہے۔ یہ سب یک رکنی الفاظ ہیں۔ دور کنی الفاظ ان کو کہتے ہیں جن الفاظ میں دومصوتے ایک ساتھ استعال کئے گئے ہوں۔

حسب ذیل برا موئی زبان کے الفاظ یک رکنی ہیں اور پروٹو دراوڑی سے اشتر اک رکھتے ہیں

راهونی اردو به ر

ع آؤ

لَه كره

```
ہوجاؤ
                                                                                                                        لےحاؤ
                                                                                                                       دو(رينا)
                                                                                                                       (,,)
                                                                                                                    وه (قریب)
                                                                                                                      (r+A)~
                                                                                                                                                 10
پروٹو دراوڑی زبان میں صرف لاحقے استعال ہوتے ہیں ان میں سابقے اور میانے لگانے مفقود ہیں۔(۲۰۹) اسی طرح برا ہوئی زبان کے اپنے اصلی زبان ساخت میں صرف لاحقے لگائے
                                                                جاتے ہیں۔ دوسر بےغیر براہو کی الفاظ میں جو براہو کی میں مستعمل ہیں۔ان میں ساتھے استعال ہوتے ہیں۔مثلاً
                                                                                                                                     حالت فاعلى اي
                                                                                                                 میں
                                                                                                                                   حالت اضافی کنا
                                                                                                           حالت مکانی کنے آن مجھے سے
                                                                                                                                       حالت اوزاري
                            پروٹو دراوڑی زبان فعل ماضی کی تشکیل کے لیے زم تالوئی 'k' کی آ وازیا' K' کالاحقدلگایا جا تاہے جوبعینہ براہوئی زبان میں بھی مستعمل ہے۔ (۲۱۰)
                                     یروٹو دراوڑی زبان میں فعل میں ایک سابقہ'' me''استعال ہوتا ہے جو براہوئی میں'' be'' میں تبدیل ہوکر بعینہ استعال ہوتا ہے۔مثلاً:
                                                                                                                 be-sholing
                                                                                                                                          یے ہالنگ
                                                                                                                  be-baling
                                                                                                                  be-halling
                               پروٹو دراوڑی زبان میں فعل میں ایک اور سابقہ "kiru" اور "kiru" گتاہے جو براہوئی میں "ke-ki" کی صورت میں اب تک مستعمل ہے مثلاً:
                                                                                                       ke-daning
                                                                                                                                          کہ بڑ سنگ
                                                                                                                 ke-harsing
                                                                                                                                     که بننگ (۲۱۲)
                                                                                                        ki-baning
                      پروٹو دراوڑی زبان میں اُم (um) حروف عطف کے لیے استعال ہوتا ہے جو بعینہ برا ہوئی میں اُم amاور ہم Ham کی صورت میں مستعمل ہے۔ (۲۱۳)
                                                                       یروٹو دراوڑی زبان میں جنس کامسکانہیں ہے(۲۱۴)اسی طرح براہوئی میں بھی نہیں ہے۔
                                                                                                                         جبیها که جیولز بلاخ تحریر کرتاہے کہ:
                                         "In the whole family, only Brahui does not recognize gender....."(215)
برا ہوئی زبان کے ساتھ بہت سے دوسرے ہندایرانی اور ہندآریائی ماخذ کی زبانوں مثلاً بنگا کی اُٹریا' کردی'ایرانی( فارسی )، بلوچی'واخی' سنگلاچی' کھوواڑ کلاشااور دوسروں مین بھی جنس کا
        مسکنہیں ہے۔اس لیے بہت سے ماہرین لسانیات کو بیشبہ ہوا کہ براہوئی میں جنس کی ناپید گی ہمسائیہ بالخصوص ہندایرانی زبانوں کےانژات کا نتیجہ ہے۔جیسا کہ جیولز بلاخ تحریر کرتا ہے کہ:
                          "The omission is due, as many other peculliarities of this language, to the Iranian
                                                                                                      surroundings....."(216)
                                                                                                                 ایم بی ایمینیو بھی اسی بات کوسلیم کرتے ہیں کہ:
          "Since Brahui shows no trace at all of a gender system, Iranian influence can be postulated,
                                                           Balochi or Persian (but certainly not Pashto)......"(217)
                                                                                جوزف الفيائن براہوئی میں جنس کی ناپید گی کو ہلوجی زبان کا اثر قرار دیتا ہے۔ وہ ککھتا ہے کہ:
         "All Dravidian languages except two-Brahui and Toda- have kept the old gender system alive
      in something like its original form, whilst Brahui and Toda have lost it completely...... That
         the loss in Brahui is to be ascribed to Balochi influence. The latter, in common with most (but
```

not all) west Iranian languages, gave up all gender distinction a very long time ago, probably in a proto-Balochi period. Both middle Persian (in all its forms) and Parthian show no trace of it already in the 3rd century A.D and Balochi, a near neighbour of Parthian in north, central Iran until middle sasanian times, must have lost it long before the Baloch began their migration to

مرو

their present habitat."(218)

اس کے برعکس دراوڑی زبانوں میں جنس کے قواعد وضوابط موجود ہیں۔اگر سارے حدید دراوڑی زبانوں میں جنس کے اصول مقرر ہیں تو پھرٹو ڈامیں جنس کیوں ناپید ہے۔وہ بھی تو دراوڑی الاصل زبان ہے؟ جیسا کہ ایم بی ایمینیو کہتا ہے کہ: "Toda in the far south has lost the gender system."(219)

چلوا گرېرا ہوئی پر ہندا پرانی اور دوسر بے زبانوں کے اثرات کی وجہ سے جنس نا پید ہوگئی ہے توٹو ڈامیں کیوں غائب ہوگئی؟

ایم بی ایمینو ٹو ڈامیں جنس کے ناپیر ہونے کو کئی تحقیقی دلیل اور مثال دینے سے قاصر ہے۔ یعنی اسے ٹو ڈامیں جنس کی ناپید گی کا کوئی سبب نہیں ماتا۔ وہ کہتا ہے کہ: "for no reason that can be identified" (220)

جبکہ اس کے برعکس براہوئی زبان میں جنس کی نا پیدگی کوہندا پرانی اور بالخصوص بلوچی زبان یا ہندیور پی اثر کے نتیجہ کاعذر ہاتھ آتا ہے۔ جیسے کہ وہ کھتا ہے: "Brahui also has lost it but here the cause can be found most of the Iranian languages have lost the Indo-European"(221)

اس کےعلاوہ بہت سے منڈاری زبانوں میں بھی جنس ناپید ہے۔جودراوڑوں سے بل یہاں موجود سے میں بھی جنس کا ناپید ہوناایک اہم سوال کوجنم دیتا ہے۔

دراصل جوز یا نیں قدیم یازیانوں کی ماں(Parent Language) کہلاتی ہیں'ان میں جنس کا فقدان یاجنس نا پیدتھا۔قدیم تامل(Proto-Tamil) میں بھی جنس ناپیدتھا۔اجرام فلکی سورج' جانڈ شاروں' پہاڑوں' دریاؤں اورشہروں کےاصل دراوڑی نام جنس سے عاری ہیں۔اعلیٰ زمرے کے کلموں کی جنس شخصی لاحقوں سے پہچانی جاتی ہے۔ بیلا حقے ضائزا شارہ کےاختا ہے ہوتے ہیں۔ ملیالم اورکنژ میں مذکراورمونث پر دلالت کرنے والےکلموں کوبطور سابقہ استعال کر کے جنس کااظہار کیا جا تا تھا۔مثلاً :کلمہ' یکی دل' جنس کامظہ نہیں۔دونو ں زبانو ں میں مر داورعورت کے مترادف ملیالم اور کنژ کلموں کوبطور سابقیہ استعال کرئے' ان یکی دل' 'یعنی لڑ کااور' پینزتی دل' 'یعنی لڑ کی بنا کرجنس کی تمیز کرتی تھیں ۔ گونڈ میں اسم واحد حالت میں مونث نہیں ۔اس لیےضائر اور فعل سے بھی تانیث کا اظہار نہیں ہوتا۔ ڻو ڙااورکوڻاز بانون مين ضمير غائب جنس اور تعداد سےمعرابيں ۔ (۲۲۲)

اس کے باوجود جیولز بلاخ اورا یم بی ایمینیو دھو کہ کھا گئے ہیں۔بشپ کالڈویل دھو کہ کھانے کے باوجود قدیم تامل میں جنس نہ یا کرمجبوراً اسے بیکھنا پڑا کہ: "It may, indeed, be stated as a general rule that all primitive Dravidian nouns are destitute of gender, and that every noun or pronoun in which the idea of genders is formally expressed, being a compound word, is necessarily of later origin than the uncompounded primitives....."(223)

كالدُويلِ ايك اورجَكَةِ يركرتا ہے كه:

"The Dravidian languages had a neuter pronoun of the third person at the earliest period to which their forms can be traced; but I suspect it was at a later period of their history that gender made its appearance in the verb When the Dravidians entered India their verb must, I think, have been without personal terminations, and therefore without gender....."(224)

دیوی د تا شرمانھی منڈ ااور دراوڑی زبانوں میں جنس کے نہ ہونے کا کہتا ہے۔وہ لکھتا ہے

Most of the languages of the Hamalayan group like those of the Munda and Dravidian groups are destitute of the concept of grammatical gender, i, e. from the grammatical view point all substantives in them are genderless. Natural gender has no bearing on the morphological structure of them(225).

اس سے بیہ بات ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم تامل ٹو ڈااور براہوئی میں اگر جنس کی خصوصیت ناپید ہے تو وہ ہندایرانی یا ہندیور پی زبانوں کے اثرات کا نتیجہ نبیں بلکہ بیان کی اپنی قدیمی خصوصیت ہے جو وہ آج تک برقرارر تھے ہوئے چلیں آ رہی ہیں کیونکہ قدیم فاری زبانوں میں سنسکرت کی طرح جنس کے تین اقسام تھے۔جبیبا کہ سدھییشورور ماتحریر کرتا ہے کہ:

'' قدیم ایرانی میں جنس کے تین درجے مذکر'مونث اور ہے جنس تھے........۔(۲۲۲)

جب قدیم فارسی زبان یا ہندایرانی زبان'اپنے سے پہلےموجود مقامی زبانو رجنھیں علاء نے تورانی (اب بینام مستعمل نہیں) ککھاہے اور دوسرے غیر ہندایرانی زبانوں جن میں جنس ناپیدتھا، سے صر فی نحوی'صوتیاتی اور ذخیرہ الفاظ کے اثرات قبول کر کے ارتقاء کے مراحل طے کرتی رہی تو وہاں جنس کے تین در جوں کوبھی کھودیا۔ حبیسا کہ ور ماصاحب تحریر کرتا ہے کہ:

''ان (یعنی حدید ہندا برانی ) زبانوں میں تذکیروتا نیث اپنے اپنے لاحقوں کے ساتھ مالکل مفقود ہو چکے ہیں ......''(۲۲۷)

جب فاری یا اور قدیم ہندایرانی زبانیں جدیدرو پوں میں بولنے لگیس توان میں سے گئ زبانوں میں جنس کے درجات ختم ہو گئے تھے اور نئے یعنی قدیم دراوڑی (Proto- Dravidian) ز ما نوں کے جنس (جن میں جنس نا پیدتھا) کے اصولوں کواپنالیا۔

ماہرین براہوئی زبان کوشالی دراوڑی زبان قرار دیاتھا۔ کرشنامورتی وسطی اورشالی دراوڑی زبانوں کے گروہ کی زبانوں میں تذکیروتانیث کےطریقوں کوقدیم دراوڑی

(Proto-Dravidian) قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"The gender system occuring in the Central and North Dravidian languages represents the PDr. Situations......"(228)

کر شنامور تی اپنی دوسری کتاب میں واضح طور پر براہوئی میں تذکیروتا نیث کے طریقوں کوقدیم دراوڑی قرار دیتا ہے۔وہ رقمطرا زمیں کہ:

"Brahui.....preserves the traces of Proto-Dravidian contrast in pronouns and in verb

```
agreement....."(229)
```

حاصل مطلب کہ براہوئی زبان میں جنس کی ناپیدگی فارس یادوسرے ہندایرانی زبانوں کے اثرات کی وجہ سےنہیں ہے بلکہ بیاس کیا پنی قعہ بھی براہوئی خصوصیت ہے جیےوہ اب تک تسلسل کے ساتھ برقر ارر کھتے ہوئے چلے آ رہی ہے۔موجودہ جدید ہندایرانی یا ہندیور پی زبانوں میں جنس کی ناپیدگی قدیم براہوئی (Proto Dravidian) اور دوسرے قدیم دراوڑی (Proto Dravidian) زبانوں کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔

> پروٹو دراوڑی میں عدد دو، واحداور جمع ہیں۔ براہو کی میں بھی یکی دوعد دہیں۔ :10

پروٹو دراوڑی زبان میں لاحقے اساءاورضائر کے آخر میں لگائے جاتے ہیں اور وہ بالکل علیحدہ پیچانے جاتے ہیں۔اس کےساتھ پروٹو دراوڑی زبان کے ہرلفظ کا شروع اور آخرکسی نہ کسی مصوتے

پرختم ہوتا ہے۔اس زبان میں شروع اور آخر میں مصمتی خوشہیں ہوتا۔ (۲۳۰۰) کرشنامور تی ککھتے ہیں:

"Consonant clusters occure non-initially....."(231)

جيساكه:

Karanu - cry

elumbu - bone

adu - that

براہوئی زبان میں بھی یہی اصول ستعمل ہیں۔ براہوئی کے کچھالفاظ کے آخر میں مصمیٰ خوشہ ملتا ہے جیسا کہ:

مَارُ

لڑکی مسطرد

بهن إيؤ

براہوئی میں حالت آلی کے تین لاحقے اُٹ' تو'اورتون ہیں۔ بدلاحقے جدید دراوڑی زبانوں میں عام ہیں۔ کرشامورتی براہوئی کےتواورتون لاحقوں کوقیدیم دراوڑی قرار دیتا ہے۔وہاس بار 🗕 میں لکھتے ہیں کہ:

"Brahui instrumental is marked by -at, du, at 'by hand', to/ -ton are used in instrumental -sociative meaning, and look very much like Te- to(n), e.g na mara -to, with your son na Ilumton with your brother, latta- to' with the stick -to(n) can be reconstruckted for Proto-Dravidian in view of their occurence in Telugu and Brahui....."(232)

براہوئی میں کسی کو بلانے کے لیےاس کے نام پارشتہ کے لفظ کوا داکرنے کے بعد آخر میں ایک لمبامصو تہ لاحقہ کے طوریر لگا کرحرف ندا کامطلب ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے:

ایلم+اے=ایلم ءِ

ابا+اے=اباءِ

اسی طرح دوسرے دراوڑی زبانوں میں یہی طریقہ اورلاحقہ ستعمل ہے۔جیسے Malavalam: amma

amm + e O mother

Hari

Telugu: Hari (name)

Har + I O Hari

gadid Parji: Shepered

> Gad + i O Shephered

Malto: Maleh Man

Mal + e O man (233)

برا ہوئی زبان میں عدد ثاری کے پہلے تین اعدا داسٹ ارٹ اور مُسٹ قدیم دراوڑی سے اشتر اک رکھتے ہیں۔مثلاً:  $-1\Lambda$ 

> asit (اسٹ) ondu, or

> > irat, ira(ارٹ،ارا) دو iran-t-tu, ir, iru

must(مُسِكِ) mun, mu, mu(234)

برا ہوئی ضائز' قدیم دراوڑی ہے اشتر اک رکھتے ہیں۔مثلاً

ني اس بارے میں آندروف لکھتے ہیں:

"Br ni (ne-/n-) 'thou' num (num-) 'you'

On the Proto-Dravidian level these pronouns are reconstructed in the form of nin (nin-) 'thou' nim (nim) 'you'....."(235)

آ ندرونوف آ گے لکھتے ہیں:

"The Brahui pronoun num (num-) 'you' where the oblique base is also used for the nominative form, proves that this atternation may have taken place in Proto-Dravidian dialect......" (236)

برا ہوئی مشتر کہ ضائر بھی قدیم دراوڑی ہےاشتر اک رکھتے ہیں۔اس بارے میں آندرونوف لکھتے ہیں:

"Br. ten (ten-) 'oneself', themselves'. Reconstruction of the reflexive pronouns on the Proto-Dravidian level in the form of 'tan (tan-) 'oneself' tan (tam-)' themselves involves no

برا ہوئی زبان میں اے،اوبطور ضمیراشارہ استعال ہوتے ہیں۔جوقدیم دراوڑی زبان سےمما ثلت رکھتے ہیں۔آندروف لکھتا ہے۔ \_11 "On the Proto-Dravidian level the demonstrative pronouns are reconstructed in the form of am' um, em, im....."(238)

براہوئی زبان کے نمیراستفہام قدیم دراوڑی سے پکسانیت رکھتے ہیں۔ آندرونوف رقمطراز ہیں:

"de (Br. der' 'who')..... Br. ara (which' which, kind of)...... Br. am(r) how' point to the possible alternation -v/ -m/ -n in the base vav-..... These correspondences indicate that the interrogative base can be reconstructed on the Proto-Dravidian level in the form of a series yav-/ yam/ yan-/ yal-/ which was symmetrical to the series of the deictic base......"(239)

براہوئی زبان میں حروف استفہام' اقراری حروف ندائی کے لیےاؤہو(0)استعال ہوتا ہے جوقدیم دراوڑی سے اشتراک رکھتا ہے۔آندرونوف لکھتے ہیں: "But interrogative particles related to Ta, a whether, e' is n't it' o really' evidently existed in the Proto-Dravidian language itself....."(240)

براہوئی اور جدید دراوڑی زبانوں میں تکراری الفاظ بناناعام ہے۔ براہوئی میں تکراری لفظ بنانے کے لیے' m ' آواز کوتکرار کے طور پراستعال کرتے ہیں۔ جسے:

روٹی موٹی رکھاناوانا إرغ مِرغ

> يىسے ویسے بيسهميسه

کیڑے میڑے

آ ندرونوف اس طریقه کوقدیم دراوڑی قرار دیتا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ:

"Br. ?it 'talk' ?itmit...... Most probably they have been inherited by the modern languages from Proto-Dravidian....."(241)

براہوئی زبان میں 'ءُ(ہ)حروفعطف دوجملوں باالفاظ کوملانے کے لیےاستعال ہوتا ہے۔جیسے:

ميں اورتم ايءَني بھائی اورتم ايلمءني

وه اوروه (دوروالا)

براہوئی کارہروف عطف قدیم دراوڑی ہے۔(۲۴۲)

نج

براہوئی اورقدیم دراوڑی زبانوں میںنجو میں جملوں کی ساخت سے بیۃ جاتا ہے کہ دونوں میں اشتر اک ہے۔ کالڈویل دراوڑی زبانوں میں جملوں کی ساخت کےحوالے سے بتا تا ہے کہ:

فاعل سے وابستہ الفاظ ُ فقر بے اس سے پہلے استعال ہوتے ہیں اور فاعل بعد میں آتا ہے۔

جمله کی عام ساخت کےمطابق فعل ہمیشہ جملہ کی آخر میں استعال ہوتا ہے۔ \_ii

جملہ میں صفت ہمیشہ موصوف سے پہلے اوراس کے بالکل برابرااستعال ہوتا ہے۔ \_iii

> جملہ میں ظرف ہمیشہ فعل سے پہلے اس کے برابراستعال ہوتا ہے۔ \_iv

حروف جار ہمیشہاسم'ضمیر'صفت اورظروف کے بعد آتے ہیں۔ \_٧

> فاعل کے بعد مفعول آتا ہے۔ \_vi

| ول سے پہلے استعال ہوتے ہیں _ (۲۴۴۳)                                                                                           | لےالفاظ اور فقرے ہمیشہ مفعو  | مفعول سے تعلق رکھنے وا۔      | _vii                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| دراوڑی زبانوں کی پنچوی ترتیب براہوئی نحوی ترتیب سے کمل طور پراشتر اک رکھتی ہے۔ ذیل میں براہوئی جملہ پیش کیا جا تاہے           |                              |                              |                             |
| ،<br>سر دارسکندرنا مار په دوست دُ ومُنا جوژ کر وکا تھوفک اُٹ اسیغریبو بندغ نُس دروخلک ۔                                       |                              |                              | سر دارسکندر:                |
|                                                                                                                               |                              | ن<br>ن ترتیب اس طرح ہوگئی۔   | براہوئی کےاس جملے کی نحود   |
|                                                                                                                               | مفعول سے وابستہ الفاظ        | فاعل                         | فاعل سے وابستہ الفاظ        |
| مەغ يېو                                                                                                                       | دوئنا جوڑ کرو کا تھو فک اٹ ا | دوست                         | سر دارسکندرنا مار           |
|                                                                                                                               |                              |                              |                             |
|                                                                                                                               | فعل                          | فعل سے وابستہالفاظ           | مفعول                       |
|                                                                                                                               | خلک                          | درو                          | بندغ ئس                     |
|                                                                                                                               |                              | 'without                     | moner'<br>th you'<br>house' |
| کے بارے میں ایم ایس آ ندرونوف ککھتے ہیں:<br>In other cases only postpositions are in use; e.g. Br. 'و                         | e ?uc ?ullian ba             |                              | camel                       |
| ائے کہ:<br>"It is evident that postpositions as a part of speech have<br>relatively late, that is after the disintegration or | •                            | ome of the lang              | gauges                      |
| ے میں شار ہوتی ہے۔اسی طرح برا ہوئی بھی تالیفی زبان ہے۔                                                                        | Agglu)زبانوں کے زمر          | ى زبان تالىفى (itinative     | ۲۸: پروٹو دراوڑ             |
| انیت اورمما ثلت پائی جاتی ہے۔مثلاً                                                                                            | ئى ذخير ەالفاظ مىں بڑى يكسا  | ی اور براہوئی زبان میں بنیاد | ۲۹: پروٹو دراوڑ             |
|                                                                                                                               | پروٹو دراوڑی                 |                              | براہوئی                     |
|                                                                                                                               | oru (ایک)                    |                              | أسط                         |
|                                                                                                                               | (ور) Ira                     |                              | إرث                         |
|                                                                                                                               | muc (تین)                    |                              | ممسرط                       |
|                                                                                                                               | um (مجھی)                    |                              | امرہم                       |
|                                                                                                                               | (۲ţ) pen                     |                              | بین                         |
|                                                                                                                               | (وو) adu                     |                              | ا ے                         |
|                                                                                                                               | (ڀ) idu                      |                              | را                          |
|                                                                                                                               | (آنکھ kan                    |                              | خن                          |
|                                                                                                                               | (الى) ay                     |                              | آئی                         |
|                                                                                                                               | (را <b>ت</b> ) mey           |                              | مون                         |
|                                                                                                                               | un (کھاٹا)                   |                              | گن                          |
|                                                                                                                               | (سننا) vin                   |                              | بن                          |
|                                                                                                                               | شائی رچیکنا)                 | min (رو                      | مِرمِر (چِکنا)              |
| (te                                                                                                                           | min (مچھلی رروشنی رجگرگ      | رهنسنا)                      | مِين ( دلدل اور کیچڑ میں د  |
|                                                                                                                               | kot ( قلعه رکوٹ)             |                              | کوٹ                         |
|                                                                                                                               | pal (رورس)                   |                              | پال                         |
|                                                                                                                               | vil (پیداکرنا)               |                              | وِل                         |
| اعل )<br>اعلام )                                                                                                              | in (بچہ جننے کے دوران ک      |                              | پ <u>ب</u> ن                |
|                                                                                                                               | ir (نچپلاحصه)                |                              | 1,3                         |
|                                                                                                                               |                              |                              |                             |

| Kiz,kir (کھودٹا)               |             | كيرغ                 |
|--------------------------------|-------------|----------------------|
| (پرانا)Kutt                    |             | ثُت                  |
| (پراز) mutt                    |             | مُتكن                |
| cuppu(چوسنا)                   |             | چوپ                  |
| ul (پریثانی)                   |             | ہول                  |
| (میرها)en                      |             | <i>ہ</i> نین         |
| er(ہونا)                       |             | اُدرادے              |
| eli(چِوہا)                     |             | ہل                   |
|                                | er(اُٹھانا) | ارف ربرً ف           |
| (کان)Kevi                      |             | خف                   |
| (い)ce(cey)                     |             | کُہ                  |
| her ( کل <i>رگذ</i> ار ہوادن ) |             | درو                  |
| ner(جان)                       |             | 5/15                 |
| Pettay(عورت رماده)             |             | يڻي آ                |
| (,,)e                          |             | اے                   |
| er(مرد)                        |             | آ دراُدغ             |
| per(برسات)                     |             | بر / پار<br>پار      |
| bit (اُ بھراہوامیدان)          |             | بُط                  |
| ter (جانا)                     |             | چا                   |
| ver (علیحده کرنا)              |             | 4,                   |
| tel( بچچو )                    |             | تي <u>ل</u>          |
| pen/r(لپیٹنا)                  |             | پیرنگ                |
| (על))ke                        |             | خبيسُ                |
| )ey                            |             | سی                   |
| ya/he ( بکری)                  |             | مبرط                 |
| Tey,te,teye(دینا)              |             | <u>:</u>             |
| (いん)key                        |             | 2                    |
| cor( قطره قطره گرنا)           |             | Ź                    |
| pot/tt (چپوڻاتھيلا)            |             | رپُڌنگ<br>خل         |
| (پَرِّ) kol                    |             |                      |
| tor/tot (چپوڼا)                |             | تو(رو کنار پکڑنا)    |
| (Jb)korr                       |             | خُر( ناراض ہونا)     |
| ul(اندر)                       |             | اُرا                 |
| (0)                            | は)kara      | کر"ک،کرو             |
| (بارہونا)KaRa                  |             | خر(چانا)             |
| arr(پِياڙنا)                   |             | اُد، بھر             |
| (بیٹا)maxa                     |             | مَل                  |
| ur (دیکھنا)                    |             | ؠؙڔؙ٠ؠڔؙ             |
| (کہا)pan                       |             | پار پا <u>ن</u><br>م |
| mar (ہو گیا،ہو)                |             | مَر ،مُس             |
| (                              | ہے)a,an     | اُرے،اُس             |

```
potu,pota(پیٹ)
                                                                                                                                   تہو
                                                                                  (ہوا) take
                                                                                                                                  كثنك
                                                                                   (ارزا) kuto
                                                                         neter(نون)(۲۳۷)
                                                                                                                                   7,
                                    آ سکویار یولانے قدیم سندھ کی تحریر کویڑھاہے۔انھوں نے جوالفاظ دیئے ہیں وہسب براہوئی زبان میں مستعمل ہیں۔مثلاً:
                                                              براہوئی لفظ
                                                                                                                          قدیم سندهی تحریر
                                                             پڻيآ
                                                                                                            women
                                                                                                                              peeny
                                                                                                                               penti
                                                             =
                                                                                                                            pentika
                                                                                                                  cot
                                                                                                                                kotti
                                                           يُزكاركَك
                                                                                                                  cot
                                                                                                                                katili
                                                             چُ
                                                                                                        tail handle
                                                                                                                                meri
                                                             چُ
                                                                                                                                meti
                                                                                                               drum
                                                                                                                         temp(tas)
                                                                                                                         tema(las)
                                                                                             large earthern pot
                                                                                                                               meta
                                                                                                         fish, light
                                                                                                                                 min
                                                        مِر مِررمِین اِننگ
                                                           كۇھى رڭڈ
                                                                                                              place
                                                                                                                               katta
                                                           قلعهركوك
                                                                                                                 fort
                                                                                                                               kattai
                                                            أثامثا
                                                                                                   cross-crowise
                                                                                                                                 atta
                                                           کو،کو ہان
                                                                                                         mountain
                                                                                                                                   ko
                                                          لَعْلَى آچاپ
                                                                                dance, leaping and jumping
                                                                                                                           tandava
                                                                                                       coil of hair
                                                                                                                                jutta
                                                           حِصِندُ كُبُطِك
                                                                                                       coil of hair
                                                                                                                               cutta
                                                           چوٹینک
                                                           چوٹیلی
                                                                                                                                cuta
                                                                        double drum kettle drum mounted
                                                                                                                            damara
                                                                             on and beaten before pricuces
                                                                                                             strong
                                                                                                                                vala
                                                          خن، کا نژو
                                                                                                          (248)eye
                                                                                                                                 kan
                               فیئرسروس نے بھی قدیم سندھ کی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔انھوں نے جوالفاظ دیئے ہیں وہ اب بھی براہوئی میں مروج ہیں مثلاً
                                                           برا ہوئی معنی
                                                                                             معنی
                                                                                                                      قدیم سندهی تحریر
                                                                                         ploughtial
                                                                                                                          meti
                                                                                  a rare from of drum
                                                                                                                         parai
                                                              أسك
                                                                                         one (249)
                                                                                                                          okat
سندھ کے نامور ماہر اسانیات ڈاکٹر غلام علی الانانے بھی قدیم سندھی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔انھوں نے جوالفاظ دیئے ہیں وہ آج بھی براہو کی زبان میں مروح ہیں۔مثلاً:
                                                                                                                                  : ٣٢
                                                               برا ہوئی معنی
                                                                                                       معنی
                                                                                                                              قديم تحرير
                                                            أل،أر
                                                                                                      rule
                                                                                                                               Al-an
                                                             يڻي آ
                                                                                            take care of
                                                                                                                                 pen
                                                                                                              margh-am/ marul-al
                                                                                    possibly a shaman
                                                            مار،مڙو
```

kudi( کھلیان کا گند کچرا)

کڈی

| أمال                                        | mother                                                                   | amb-an         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                             |                                                                          | am-an          |
| كاوڑ                                        | guard                                                                    | ka(va)al       |
| كاوڑ                                        | guard as eminet                                                          | kavan          |
| ڈ ن <i>ڈ</i> ہ                              | person                                                                   | dandi(y)en     |
| گھر،گھری آ                                  | shepherd                                                                 | kora(tn)       |
| مُول<br>مُرْ،کُرْ یا ککُرْ                  | amount of quantity                                                       | mora,kal, mora |
|                                             | rooster                                                                  | kol            |
| چُوچ (چُنڪا چُنا)                           | pilli, tail                                                              | cuc,cubba      |
| پگ                                          | to set form of                                                           | pac (pat)      |
| پگ                                          | action to rise                                                           | podu           |
| پگ                                          | action to rise                                                           | pagal          |
| ڽؙؖڸۘ؞<br>ڽڸؖ؞<br>چيک<br>چيک<br>منه کاشم نا | star as                                                                  | cuke           |
| چيلک                                        | lineage                                                                  | suk(k)u        |
| مَنه كاشم نا                                |                                                                          | mane           |
|                                             |                                                                          | manru          |
| تھونڑ ی<br>کوشمی ، کڈ                       | stake, piller                                                            | tun(a)tun a    |
| كۇشى، ئەڑ                                   | store house, work hous                                                   | kuti           |
| ہم،اُم                                      | nominative case ending                                                   | am(b)(u)       |
| خُلتنگ                                      | dig                                                                      | kuru(ka)       |
| آ ئى                                        | mother                                                                   | aya,ay(ka)     |
| گُد                                         | sheppered                                                                | karadu         |
| مُندُ                                       | measure                                                                  | matta,mata     |
| يگە، چنگئس                                  | share, division                                                          | paku           |
| پگه، چنگئس<br>که(اوژبا که)                  | Kdative of person                                                        | kiri, kiru     |
| پان(پاننگ)                                  | song, music                                                              | pan            |
| پڙو، پا                                     | song, music                                                              | parai          |
|                                             | communicate                                                              | para           |
|                                             |                                                                          | paradu         |
| Ž.                                          | all, whole                                                               | mura           |
| 1,3                                         | water                                                                    | nir,ir         |
| أراء تينا أرا                               | a proper name for an                                                     | tin-ur         |
|                                             | urban settlement                                                         |                |
| پُڏهر، پُڙ                                  | the locative which occurs regularly with this sign                       | padu(y)il      |
| أسٹ                                         | first, one                                                               | oru            |
| اُسٹ<br>مُسٹ<br>کہ،کنا                      | number iii                                                               | mu(n)          |
| كه، كنا                                     | this should be translated<br>as his (her)work, i.e<br>belonging to (250) | ki,kev         |

عطاء مجمعتنجرونے حال ہی میں قدیم سندھی تحریر کو پڑھنے کا دعو کی کیا ہے جس میں سے بچھالفاظ برا ہوئی میں اب بھی مروج ہیں۔مثلاً

برا ہوئی معنی قديم تحرير تېننگ،تىس da,do

bag,baga

بگ آن(حروف جر) а

bha

، پکسٔ (چُنگسُ) pak

باوه، ابا (۲۵۱) ра

# ضميمهجات

### ضميمةنمبرا

## میر چا کررند۔ تاریخ کے آئینہ میں

میرگل خان نصیر کی کتاب'' تاریخ بلوچتان' کی پہلی جلد ۱۹۵۲ء میں شائع ہوئی۔اس میں انھوں نے چا کررنداور گہرام لاشاری کوغیر سلیقه مندُ لٹیرا'غارت گراورخانه بدوش قرار دیتے ہوئے ان کا تذکرہ یا پنچ چھالئوں میں کیا۔انہوں نے لکھا کہ:

سردار محمد خان بلوچ نے ''بلوچ قوم کی تاریخ '' ۱۹۵۵ء میں کتھی جومیر گل خان نصیر کے ' تاریخ بلوچ تان '' کا جواب ہے۔اس تضاد کے بارے میں سلیگ ہیر لین تحریر کر تا ہے کہ: ''میر گل خان نصیر نے تواپنی ایک تصنیف میں ایک رہزن کے طور پرمیر چا کر کائمسنجرہ اڑا یا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نور کی براہوئی کو ) براہوئی حکمرانوں کی قطار میں بہترین قرار دیتا ہے لیکن اس کے نز دیک سب سے زیادہ قابل تعریف میر چا کرہی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔'(۲)

#### سليك ميريسن آ كلكمتاب كه:

''ایک گروہ جوخود کونسلاً رندوں سے منسلک کرتا ہے چا کرخان کوقو می ہیروز میں سے سب سے بلندمقام دیتا ہے مختلف قبائل کا ایک گروہ جو برا ہوئی کہلا تا ہے نصیرخان بلوچ ( یعنی خان اعظم خان نصیرخان نوری برا ہوئی ) کوبلوچ قوم پرست تحریک کا سب سے اہم نشان نصور کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔'(۳)

عزیز مجر بگئی بھی سلیگ ہیرین کے باتوں سے متفق نظر آتے ہیں۔وہ براہوئی اور بلوچ قوم کے مؤرخین کے درمیان اپنے اپنے ہیروز کوایک دوسرے سے بہتر شخصیات قرار دینے کے متعلق تضادات کے بارے میں کھتا ہے کہ:

''بلوچوں کے نامورمؤرخ میرخمدسردارخان بلوچ نے ان (میر چا کررند) کوبلوچ تاریخ کی عظیم ترین شخصیت'' دی گریٹ بلوچ'' قرار دیاہے جب کہ ایک دوسر ہے بلوچ مؤرخ میرگل خان نصیر نے میر چا کرکوایک ڈاکواور لٹیرا قرار دے کرخان نصیرخان نوری کواس اعزاز کامشخق قرار دیاہے۔۔۔۔۔۔۔' عزیز محمد بگی اپنی کتاب کی شروعات''میر چا کرخان رند'' کی سوانح سے شروع کرتا ہے اور پہلی لائن میں دعوی کرتے ہوئے کھتا ہے کہ: ''بلوچوں کی کوئی مستندتار یخ لکھتے وقت سب سے پہلے امیر چا کرخان کا نام ذہن میں آتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔'(۵)

موصوف ایک طرف براہوئی اور بلوچوں کوایک قوم قرار دیتا ہے تو دوسری طرف''بلوچوں کی مستند تاریخ'' کو''میر چا کرخان رند'' کے نام سے شروع ہونا قرار دیتا ہے اور میر چا کررند سے پہلے براہوئی قوم کے حکمرانوں میں میرقمبر براہوئی'میرمیر وبراہوئی'میرعمرخان براہوئی اور میر بجارخان براہوئی تک کانام اور تذکرہ کرنا گوارہ نہیں کرتا۔ جنہوں نے غیروں سے آزادی حاصل کر کے بلوچستان کی سرز مین پر پہلی''براہوئی حکومت'' قائم کی اور دنیا کی تاریخ میں ایک بنے شاندار حکومت اور حکمرانوں کے بابوں کا اضافہ کیا۔

بلوچ کلھاریوں نے براہوئی قوم کے اصل تاریخی اور حقیقی ہیروز کے مقابلے میں اپنے ہیروز کو بالاتر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہرقوم کواپنے ہیروز عظیم لگتے ہیں۔بقول ایک محققہ کے کہ: ''ہر نیشنلزم کو ہیروازم کی ضرورت ہوتی ہے۔'(1)

دراصل بلوچ مؤرخین اپنے ہیروز کے مقابلے میں براہوئی قوم کے قلیم اور نامور حاکم اور ہیروخان اعظم خان نصیر خان نوری کو بلوچوں کا قومی ہیروتسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔اس سلسلے میں عزیز بگئ ککھتا ہے کہ:

> ''جب میں نے معروضی نقط نظر سے میرنصیرخان نوری کو بحیثیت ایک حکمران کے سجھنا چاہاوران کی سوانح اور دورحکومت کا تفصیلی مطالعہ کیا تو مجھےوہ ایک بلوچی حکمران نظر نہ آئے۔۔۔۔۔۔''(۷)

موصوف نے خان اعظم براہوئی کو چا کررند سے کم درجہ دینے کی پوری کوشش کی ہے حالانکہ تاریخی اور دستاویز ی حقائق کےمطابق بلوچستان کی تاریخ میں ''میر چا کررند''نا می شخصیت جسے'' چا کر ردیا جاریا ہے کو نامورمؤرخ اور محقق عبدالعزیزلونی اسطرح تسلیم کرتا ہے۔وہ ککھتا ہے کہ:

"A careful reading of the relevant Persian text suggests that Chakar Rind was not even "Mir" Chakar Rind was not even "Mir" Chakar Rind was not even "Mir" Chakar Rind a title conferred on him by his well-wishers posthumously. He was one of the several ordinary Sub ordinate Hakims under the general command of, Afghan forces viz. Habit Khan Niazi- operating against the Balochs of Multan under the orders of Sher Shah Suri. Besides, for from being a hereo of Balochs, Chakar is Shown both by legend as well as history, as a notable who was a subordinate of Suri and Niazi Afghans......(8)

لونی صاحب چا کررندکوسی کا حاکم تسلیم نہیں کرتا۔ وہ رقمطراز ہے کہ:

"It will now be appropriate to clarify the fact and fiction about Mir Chakar Rind having or not having ruled Siwi between 1450-1550 A.D, the period assigned to his life and times by the Baloch historians. On the other hand all authentic books dealing with the history of Siwi during the 15th and 16th centuries fail to make any mention even of this name of this legendry hero."(9)

بلوچ مؤرخین کےغلط تاریخ نولیی کے بارے میں لونی صاحب کھتا ہے کہ:

"Some Baloch scholars believe that the well-known Tarikhi Farrishta complied 1612A.D, contains a proof of the exploits of Mir Chakar Rind in the Siwi- Dhadar Area. This too is incorrect. I have consulted-

- 1. Two volume Urdu translation of Tarikh-i-Farashtah made from original Persian by Khawajah Abdul Hai M.A in November 1992 (vol-pages 708,709, 710).
- 2. English translation of Tarikh-i- Farashtah title History of the rise of the Mohmedan power in India. By Johan Briggs MRAS (vol-II, pages 74, 75
- 3. Indo-Muslim polity (Truko-Afghan period) by Yousuf Khan Indian Institute of advanced Study SIMLA 1971.
  - 4. Tarikh-i-Sher Shahi or Tuhfa-i-Akbr Shahi by Abbas Khan Sarwani compiled in 1579 (Manuscript No.219 in the catalogue of Persian Manuscript' in the Library of India Office London.)

The first two of the above-noted texts contain nothing about the so-called Rind Lashar wars and the legendry Baloch heroes of the Siwi-Dhadar area. There is, however, a mention of Ismail Khan, Ghazi Khan and Fateh Khan, the chiefs of the Dodai Baloch, having waited on Sher Shah Suri some where in the present Punjab area. This happened at a time when the vanquished kind Hamayun fled in the direction of Sind (1542- 1543A.D) and the victor Sher Shah had assumed formally the title of the kind of India....."(10)

میر چا کررند کے حکمرانی کے متعلق لونی صاحب نے چا کرخان بلوچ 'چیف ایڈیٹر ماہنامہ'' بلو چی دنیا'' ملتان اور دوسرے بلوچ مؤرخین اور سیا شدانوں کومناظرہ اور ثبوت دکھانے کے لیے دعوت دی لیکن بدشمتی سے چا کرخان بلوچ 'بلوچ مؤرخین اور سیا شدان سات مہینوں تک کوئی ثبوت پیش کرنے سے قاصر رہے ۔ لونی صاحب اس واقعہ کو بیان کرتا ہے کہ:

"In March 1992 Chakar Khan Rind Baloch, editor of the monthly magazine "Balochi Dunya", Multan called upon the Baloch historians to come up with solid historical evidence to prove Chakar Rinds existence in Siwi. Even after seven months, as of October 1992, none had

بلوچستان کی تاریخ میں میر چا کررندکوسی کا حاکم مانا جا تا ہے۔کہا جا تا ہے کہاس کی چالیس ہزارفوج تھی۔ ید بھو کی بلوچی زبان کے ایک شعر میں کیا گیا ہے جیسے کہ:

چل ہزار کے میرہ گوا نکا

تے وہ غا' دادہ پوتر ویں

زجمہ: چالیس ہزارنو جوان میر کے حکم کے تابع تھے۔

یتمام ایک ہی نسل (رند) سے ہیں

چل ہزاررندگوں بارہ غیس بوراں

ترجمه: چالیس ہزار بہادر زندا پیغ عربی گھوڑوں پر (۱۲)

جب شاہ بیگ ارغون ۱۵۱ء میں ہی پرجملہ آور ہوا تو بلوچی روایات کے مطابق چا کررند ہی فقح پور اور دوسر سے علاقوں پر حکومت کرتا تھا۔ (۱۳) کیکن تاریخی حقائق کے مطابق اس دوران ہی پر پیرولی برلاس کی اولا دحکومت کررہی تھی۔ شاہ بیگ نے ہی کوفتح کیا۔ بقایا دشمنوں کونیست و نابود کرنے کے لیے فتح پور پر جملہ آور ہوا۔ وہاں برلاسوں نے اپنا قبضہ برقر ارر کھنے کے لیے دولت شاہی برغدائی کوریائی اور دوسر سے قبائل اکھٹے کرکے ارخونوں کا مقابلہ کیا۔ اگر ہی کا حاکم میر چا کر رند تھا تو ان کا چالیس ہزار اور گہرام لاشاری کی پیچاس ہزار لیعنی ایک لاکھ کے قریب (۱۴) فوج کہاں تھی ؟ لیکن اس کے برغس چندسو بلوچ ہی کا حاکم پیرولی برلاس کی فوج میں شامل تھے۔ جیسے کہ میر مجمد معموم بھری لکھتے ہیں:

''سن ۹۱۵ ھ(۱۰- ۹۰ ۱۵ء) میں سسشاہ بیگ سسیوی سسفتی کرلیا سسفتی پورئسیوی سے بچپاس کوس کے فاصلے پر سندھ کی طرف واقع ایک قلعہ تھا۔اب فتح پورویران ہے کیک اس کا قلعۂ عمارتیں اورمحلات اب تک موجود میں سلطان پیرولی کی اولا ڈوولت شاہئ برغدائی' کوریائی اورنورگائی قبائل میں سے تقریباً دوہزار سوار جمع کر کے مقابلہ اور جنگ کے لیے آئی۔ آخر کارشاہ بیگ کی فتح ہوئی اوران میں سے کچھتل ہو گئے اور کچھسندھ کی طرف بھاگ گئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میر چاکررند کے بارے میں پیش کئے گئے تاریخی وا قعات کے تیقی مطالعہ سے ریہ تخو بی پیۃ چلتا ہے کہ اسے سی پر ۲۵ یا ۰ ۳سال بطور حکمران دکھانا تو دور کی بات رہی بلکہ وہاں اس کی ایک گھنے کی بھی حکومت ثابت نہیں ہوتی ۔

ڈ اکٹرعبدالرحمٰن براہوئی نے بلوچستان کے مختلف اخبارات میں''عہد نامہ ما بین رندولا شار'' کے عنوان سے ایک مضمون ککھا ہے جس میں انہوں نے تحریر کیا کہ میر چاکر رنداور گورام لاشاری کے مابین قرآن شریف پرمعاہدے ہیں: مابین قرآن شریف پرمعاہدے ہوئے ہیں۔(ڈاکٹرعبدالرحمٰن براہوئی کارنداور لاشار معاہدہ کاعکس سامنے سفحہ پر ملاحظہ ہو) ڈاکٹر براہوئی ککھتے ہیں:

''رندلاشار کاٹرائی سالوں تک جاری رہی ............ ترکارسادات کی میں آگئے انہوں نے جنگ بندی کرادی۔فرلقین کے درمیان صلح نامہ ہوا۔دونوں تو موں کے سر براہوں سے قرآن مجید پرعہدنامہ کھوایا گیا۔ایک قرآن مجید کے اختتام پرسورہ الناس کی پشت پرمیر چاکراعظم خان رندکا عہدنامہ فاری میں تحریر ہوا۔جس پرآپ نے اپنی مہر ثبت کردی اور بیہ قرآن مجید معہدنامہ کے میر گورام خان لاشاری کے حوالہ کیا گیا۔ای طرح ان کے لیے بھی ایک عہدنامہ قرآن مجید کے اختتام پرسورہ الناس کی پشت پر کھھا گیا جس پرانہوں نے اپنی مہر ثبت کردی اور پیقر آن مجید مجیدنامہ کے میر چاکراعظم خان رند کے بیردکیا گیا۔اس طرح دوعہدنا مے سادات کی قرآن مجید پرتحریر کرائے گئے۔جن پر دونوں حکمرانوں نے اپنی مہر ثبت کردی سے دونوں عہدناموں پرس کے 20 ھتحریر ہے جوس عیسوی کے مطابق ۱۵۵۰ء بنتا ہے۔

میر گورام خان لاشاری کاعبد نامه فاری جس قر آن مجید پر کھھا گیااس کانسخنیشنل میوزیم کراچی میں موجود ہے۔

ڈاکٹر براہوئی'' رندلاشارعہدنامہ'' کی فاری تحریر کااردوتر جمہ پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

''میر چا کراعظم خان اورمیر گورام کےمعاہدے کےالفاظ ایک جیسے تھے جن پرتحریر تھا کہ:

```
سے نسل درنسل برقر اراور متحکم رہے۔
مور خد ۲۵ رجب المرجب شریف ۹۵۷ ھے''( ۱۷ )
```

اس معاہدے کوبلوچی اورار دو کے کھھاری عبدالقا در رندنے مختلف شواہداور دلائل کی روسے ردکیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

''مورخہ اا جولائی ۲۰۰۹ء کے روز نامہ جنگ کوئے میں ڈاکٹرعبدالرصن براہوئی نے ایک مضمون عہد نامہ ما بین رندولا شارکھا تھا۔ میر چا کراور میر گواہرام کے عہد نامہ کی تکسی کا پیال اوراس قرآن کے نشخے کاصفحہ بھی چھایا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔ نیز میر گورام لاشاری کا عہد نامہ فارتی جس قرآن مجید پر کلھا گیا ہے وہ پیشنل میوزیم کراچی میں موجود ہے۔

ا۔ ان عکسی کا پیوں پر سن تحریر کے 98 جری کے مطابق عیسوی سن ۱۵۳۷ عیسوی بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریر میں ۹۸۷ ججری تحریر کیا گیا ہے۔ حالانکہ ۹۸۷ ججری کے مطابق س عیسوی ۱۵۵۰ نہیں بلکہ ۱۵۲۷ بنتا ہے۔

۔ ۲۔ تقریباً ساڑے چارسو(۴۵۰)برس قبل فارس تحریروں میں تاریخ اور من یوں لکھتے تھے مثلاً تاریخ پیدائش زید'من جلوس ۲۵رجبالمرجب ۹۵۷ ہجری یا پھرشہر ۲۵رجب المرجب ۹۵۷ ہجری تحریر کیا جا تا تھا۔ یہ مورختہیں ککھا جا تا تھا۔

س۔ میر چا کررند کے عہدنامہ کے مُہر میں میر چا کراعظم خان کھا گیا ہے جس عہد میں بیمعاہدہ کیا گیا تھا اس زمانہ میں انہیں میر چا کررند کیاراجا تا تھا میر چا کررند کی حیاتی میں اسے چا کراعظم خان کالقب یا خطاب نہیں دیا گیا تھا بلکہ اس زمانے کے بلوچ قبائلی معاشرہ میں ایسے سرکاری القاب کا تصورتک موجود نہیں تھا۔

۲۔ (الف)۲۶ جولائی ۱۹۲۵ء میں بلوچ تاریخ کے ابن خلدون میر محمد سردارخان بلوچ نے انگریزی میں The Great Baloch نامی کتاب کھی۔ یہ کتاب بلوپی اکتفی نے شائع کی۔ اکتریزی شائع کی۔

(ب) ۱۹۸۸ء میں اس کاار دوتر جمد سابق سیکرٹری عبدالغفار ندیم نے چاکراعظم کے نام سے کیا۔

(ج) PTV ء میں PTV کوئٹے مرکز سے چا کراعظم ڈرامہ پروڈیوسر دوست جھر گئلوری نے پیش کیا۔مولا نانوراحمد خان فریدی ُعارف ضیاءاورعطاء شاد نے اسکر پٹ تحریر کیا۔

(د) ۱۹۸۳ء میں بلوچی دنیاماتان کے بانی مولا نا نوراحمہ خان فریدی نے چا کراعظم نامی کتاب کھی۔

(س) ۱۹۲۵ء سے لیکر ۱۹۸۸ء تک چا کراعظم کے لفظ سے کوئی واقف نہیں تھا۔ نہ ہی کسی قدیم روایت 'شاعری میں چا کراعظم لقب کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔

۵۔ میں ۲۱ کتوبر ۱۲۰ کوبیشنل میوزیم کراچی گیاجہاں عام طور پر ہفتے کو تعطیل ہوتی ہے مگراس دن بے نظیر بھٹو کے ذاتی فوٹو گرافر آغافیروزیم کی میوزیم میں نمائش تھی اوراس کا افتتاح شرجیل انعام میمن نے کرنا تھا۔ اس وجہ سے وہاں دیگراٹاف کے ساتھ میوزیم کے سپریٹنڈنٹ انچارج قر آن گیلری محمد شاہ بخاری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے آئییں مذکورہ معاہدہ کے متعلق مضمون دکھا یا اور میرگو ہرام لاشاری والانسخد دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔

محمد شاہ بخاری صاحب ازراہ مہر بانی خود چل کر قر آن گیلری آئے۔ قر آن پاک کے دیگر نسنخ دکھائے۔ مگران میں میر گواہرام خان لا شاری کانسخ نہیں تھا پھر ہم دفتر میں آئے۔ تقریباً ایک گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک ہماری گفتگو ہوتی رہی۔محمد شاہ بخاری نے مضمون میں چھپے ہوئے قر آن پاک کے نسخہ کے صفحہ کو دیکھ کر بتادیا کہ جس قران پاک (قلمی) کانسخہ کاعکس یہاں دیا گیا ہے ہیے شمیری خطاطی کانمونہ ہے اس کی عمر دوڑ ھائی سوبرس سے زیادہ نہیں۔

۲۔ معاہدہ میں میر گورام کھا گیاہے جب کہ حقیقت ہیہے کہ بلوپری زبان میں گواہرام یا گہرام کا تلفظ استعال کیاجا تا ہے۔ گورام کا لفظ بولان سے ڈی بی خان تک مشرقی یا کوہ سلیمانی اچہ میں کبھی استعال نہیں ہوتا۔ تاریخ میں لفظوں کی غلط ادائیگی مصنف کے زبان اور علاقہ کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ سیمالی تھی ہے۔ مثلاً بلوچ قوم کی شاخ جت کوعربی میں'' ذط'' لکھا گیا ہے۔ ملتان کے گورنر میرچا کررند کے ایک فرزند میران خان کوعقیدت مندوں نے میران شاہ کردیا۔ مولا نا نوراحمد خان فریدی اور دیگر بلوچ رہنماؤں نے اس مقبرہ پردوبارہ میران بلوچ کا بورڈ لگا کرفلطی کی تھیجے گی۔

گورام کالفظ خالصتاً سندھی لیجے کالفظ ہے کیونکہ گہرام نام سندھیوں میں مروج نہیں۔اس لیے وہ اسے پیج تلفظ کے ساتھ ادانہیں کر سکتے ۔گورام کے ساتھ لاشاری بھی نہیں ککھا ہوا ہے اس سے بیرمغالطہ ہوسکتا ہے کہ کوئی ہندو۔گو۔رام ہے ....۔

ے۔ حیرت اور قابل فکر بات یہ ہے کہ معاہدہ قرآن پاک پر کھھاجا تا ہے پھر عالموں اور سادات کی موجود گی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اصل قرآ نی الفاظ کو بدل دیا جائے۔غلط کام کہیں نہ کہیں اپنانشان چھوڑ جاتا ہے۔۔سمبر چاکررنداور گہرام لاشاری کے معاہدہ سے قبل کلہوڑ ہ اور خان قلات کے درمیان ایک جعلی معاہدہ کی گونج بھی سنائی دی تھی۔میر چاکر اعظم خان میر گورام خان جیسے غلط ناموں کا استعمال اور \* ۲۵ برس قدیم تشمیری خطاطی والے کھمی قرآن پاک کے نسخے کا معاہدے کے لیے استعمال معاہدہ ما بین رندولا شار کی حقیقت کو مشکوک اور غیر معتبر ثابت کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'(۱۸)

اس معاہدہ کو مزیدرد کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے منطقی اور دستاویزی شواہد موجود ہیں۔مثلاً:

الف: بلوچ مؤرخین کےمطابق چاکررندگی عمر • ۵ ۴ اء تا • ۵۵ اء ہے جوایک سوسال بنتی ہے۔کیاایک سوسال کاضعیف العمر شخص ذہنی اور جسمانی طور پراتنا قوی ہوسکتا ہے کہ خود چل کرمعاہدہ کرنے کا قابل ہو؟ کیااس عمر میں اس کا کوئی جان نثین نہ تھا؟ جواس عمر میں بھی وہ ہر چیزیر متصرف تھا۔

ب: بلوچ مؤرخین کی تحریروں کے مطابق ۱۵۱۲ء کے بعد گہرام لاشاری رندولاشار جنگ سے ننگ آ کراپنے شکست خوردہ قبیلے کے ساتھ کچے وکا ٹھیاواڑ ہندوستان چلا گیا۔ پھراس نے سب کارخ نہ کیا۔اس کے ایک بیٹے کاواپسی کاایک چکر لگانے کاذکر کیا گیا ہے۔ جب ایک ہندہ ( گہرام لاشاری) واپس لوٹا ہی نہیں ہتووہ معاہدہ کیسے کرسکتا ہے۔ اگرفرض کرلیا جائے کہوہ رندوں سے معاہدہ کرنے کے بعد فوت ہوئے توضر وراس کا پیۃ جاتا کہ وہ اس دوران کہاں رہتے تھے اوراس کی قبر کہاں واقع ہے۔ مگریہ سب صیغہ راز میں ہیں۔ کیوں؟

ج: رندولاشار کی جنگ س بات پر ہوئی ؟ اس بارے میں معاہدہ خاموش ہے کیوں؟

د: دُاكُر برا موئى نے رندولا شاركو "قوم" كھاہے حالا نكہ بي قبيلے ہيں۔

ے''۔

ہ: ڈاکٹرعبدالرحن براہوئی نے چاکررنداور گہرام لاشاری کو'' تکمران'' کھاہے۔ گرانہوں نے پنہیں کھاہے کہ یہ دونوں معتبراورقابل احترام حضرات کس خطےاور دور میں تکمران رہے ہیں؟ یا د رہے کہ تاریخی حقائق کےمطابق ان ناموں سے پورے برصغیر میں کوئی حاکم تو کیا گورز بھی نہیں گز راہے۔ میر چاکررند کے دور میں سبی پرسندھ کے حاکم جام نظام الدین جام نندہ (۲۰ ۱۳ ۱۶- ۱۵ - ۱۵) کا قبضہ تھا۔

و: اگر رندولا شار کے سرکر دگان کے مابین کوئی عہد نامہ ہوا ہے تو یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہان دونوں فریقین کوراضی کرنے والے ثالث/ ثالثون کے مہراور دینخط کیوں ناپیدہیں؟۔

ز: دُاکٹرعبدالرحمن براہوئی''عہدنامہ رندولاشار'' پر ثالثی کے کر دار/کر داروں کے نام'مہراور دستخط نہ پاکراز خودتوشیج اورتشریح بیش کر کے لکھتا ہے کہ:

تاریخی حقائق اور شواہد کے مطابق اس دور (۲۵رجب المرجب شریف ۹۵۷ هر ۹ 'اگست ۱۵۵۰ ء بروز ہفتہ ) کے دوران میرعلی شیر قائح محصفوی کے آباؤاجداد سے قاضی سید شکر اللہ شیر ازی بن سید وجالدین نے شاہ بیگ ارغون کے کہنے پر قند ہارسے ۹۲۷ ھر ۱۵۲۱ء میں تعلیم شریر سندھ ) میں آکر انصاری محلہ میں قیام پذیر ہوا۔ ۱۵۲۲ء میں شاہ بیگ ارغون فوت ہوا تو اس کا بیٹے شاہ حسن نے بدستور قاضی صاحب کا معتقدر ہا۔ اس کی چھٹی پشت میں میرعلی شیر قانع (۱۲۰۰ ھر ۲۸۷ء۔ ۱۲۰۳ھر ۱۵۷۹ء) پیدا ہوا۔ (۱۹) قاضی صاحب ۱۵۲۹ء تک بقید حیات تھے۔

اگر رندولا شارکے مابین قرآن شریف پر مذکورہ معاہدہ قاضی صاحب کے دوراور ثالثی میں ہوتا تواس پراس کے دستخط مہراورکوئی عالمان نتحرین ضرورہوتی کیونکہ میرعلی شیر قانع کے آباؤاجداد میں سے کہیں ایک شخصیت عہد نامہ مذکور پر میرعلی شیر قانع کا صرف مہر ثبت ہے اور دستخط موجو ذہیں کیوں؟ جبکہ اصولاً معاہدات پر مہر کے ساتھ دستخط اور تاریخ لازمی ہوتے ہیں۔ تاکہ تصدیق کے وقت ان کی چانچ پر کھ ہوسکے۔اصل نقل کا پیتے چل سکے۔ورنہ بعد میں کوئی بھی دونمبری کرسکتا ہے۔

عبدالقادررندنے اپنے تنقیدی تحریر کے نکتہ نمبرایک میں ڈاکٹرعبدالرحن براہوئی پرجوتنقید کی ہے وہ سے ختیبیں ہے کیونکہ ڈاکٹر براہوئی کا پیضمون روز نامہ جنگ کوئٹۂ روز نامہ انقلاب کوئٹۂ روز نامہ انقلاب کوئٹۂ تھا جس میں واقعی ۱۹۵۷ھ کے برعکس ۱۹۸۷ھ کھھا ہوا ہے جو مذکورہ روز نامہ کی کمپیوزنگ کی میں میں ہوتی ۱۹۵۷ھ کے برعکس ۱۹۸۷ھ کے برعکس اور نامپر انسان کے برعکس ۱۹۸۷ھ کے برعکس اور نامپر کی برعکس کے برعکس اور نامپر کی برعکس اور نامپر کے برعکس اور نامپر کی برعکس کے برعکس اور نامپر کی برعکس کے برعکس اور نامپر کی برعکس کے برعکس اور نامپر کی برختی کے برعکس کے بر

عبدالقادر رندنے ڈاکٹر براہوئی پردوسری تقید ریکی ہے کہ'' ۵۵ ھاس عیسوی ۱۵۳ ء بنتا ہے اورڈاکٹر صاحب کی تحریر میں ۹۸۷ ھتحریر ہے۔جس کا عیسوی من ۱۵۵۰ نہیں بلکہ ۱۵۲ ء بنتا

ڈاکٹر براہوئی نے جو ۹۵۷ ھائن دیا ہے اس کاعیسوی سن ۱۵۵۰ء ہی بتا ہے نہ کہ ۱۵۳۱ء۔ ۱۵۳۱ عیسوی سن کا ججری ۹۴۲ مربتا ہے۔ جوزیر بحث ہی نہیں۔ عبدالقادر رندا ہے مختصر تحریر کے نکتہ سات کے آخر میں لکھتا ہے کہ:

''میر چا کررنداور گهرام لاشاری کےمعاہدہ ہے قبل کامہوڑہ اورخان قلات کے درمیان ایک جعلی معاہدہ کی گونج بھی سنائی دی تھی ..........''(۲۰)

رند کا کلہوڑہ اورخان قلات کے مابین معاہدے کو جعلی قرار دیناصیح نہیں اس لیے کہ انہوں نے غلط کوغلط قرار دیے کرایک ادبی کام سرانجام دیا ہے لیکن حقیقت پر بنی تاریخی دستاویزات کواس کے آڑ میں جعلی قرار دیناصیح نہیں ہے۔

براہوئی قوم کے نامور حاکم اوعظیم ہیروخان اعظم'خان نصیرخان نوری براہوئی کا سندھ کے کلہوڑہ حاکم میاں غلام شاہ سے ایک معاہدہ ۴ صفر المظفر ۱۱۸۴ھر ۷ مئی ۲ کے ۱ء بروز جمعرات کو قر آن شریف پر ہوا جس کامتن معدار دوتر جمہ حسب ذیل ہے:

" نخرض ازتحریراین کلمات با ہرالبینات و تسطیر این نمغات واضع الدلالات آنست که چون .....اسلاف کرام واجدادعظام این بنده درگاه آلدوعالی جاه وفیعی پگاه حشمت وشوکت دستگاه امیر الامراء العنظام .....الکبراء النجام اخوی مکانی میاں شاه ویردی خان عابی جمیشه اوقات روابط و دوق واتحاد منوط و مر بوط و درروز بدمعاون یک دیگر بوده اندو درین چند ...... کبروی فلک و قرارو نیزگی زمانه نانجار بے موجب و غبف از جانبین نفار وسوَ مزاج بهم رسیده از آنجا که دنیا رااعتبار بوع مربارابقائی نبیت بنابرین برمالازم است که بدستور پیران سلف بنای روابط دوق رافیمایین محکم نمایم بناء علیه بنده درگاه برخور دلازم و تحتم نمودم و جمین کلام مجیدر بانی رابام و کلین ان شابد دعا گرفته باخدای تعالی جل شاندرسول خداعلیه افضل سلف بنای روابط دوق رافیمایین شاه ویردی خان عبایی خام مراب شاه ویردی خان عبایی خام امرا و باطنا و دوست و یکرنگ بوده دوست و یکرنگ بوده دوست و یکرنگ بوده دوست و در می نمار البی از طرف بنده درگاه تفاوتی نخوا به شد امید بفضل خدای تعالی عزاسمه چنان است که این طرح دو تی واتحاد و برا دری نسلا ویردی خان معظم الید در عبد و میثاتی تفاوتی بعمل نیاید بفضل الهی از طرف بنده درگاه تفاوتی نخوا به شد امید بفضل خدای تعالی عزاسمه چنان است که این طرح دو تی واتحاد و برا دری نسلا و بدن با با بعد بیشت برقر از بماندوهم این عبد درمیان است که برگاه خدانخواست و شمی بطرف عالیجاه شاه ویردی خان را ده فته نماید و کبر واعلام واظه را با بدو بر و را درا می با بدوی با بیده ای جاه مشاه الیه باده و بردی خان با ستعداد تمام بمعاونت بیایدوی با بیده الیه با بده درا العام با به عناه باه مشاه ویردی خان با ستعداد تمام بمعاونت بیایدوی با بیده الی جاه مشاه الیه با تامل با جعیت کامل با مداد پردازم و برگاه و شمی اراده شمی اراده و شمی با بده بای با به مشار الیه باید و باید مشاه الیه و بای بای جاه شاه و بدی خان با ستعداد تمام بمعاونت بیایدوی با بیده الی بایده باید و باید مشار الیه باید می باید باید و باید و باید و باید مشاه و بدی خان با ستعداد تمام بمعاونت بیایدوی بایده باید و باید مشار الیه باید و برداد و باید و باید و باید و باید و باید و باید و بیان باید و بید و باید و ب

بتمثال' نلا تنقضواالایمان' بعد توکیدها ادام الحیات بابنده درگاه موافق جمیس عهو دیکدل ویکیهیة باشد واین شروط وعهو داز جانبین موافق آییشریفه ' الذین یوفون بعهدالله و تنقضون المیثاق' نسل بعدنسل و بطن بعدبطن برقر اروستخکم بوده باشد و برگاه هریک از بنده درگاه و عالی جاه معظم الیه بقدرسرموی تفاوت بکنیم به نفرین خداورسول خدا گرفقار و در صحرائی محشر درنز دخداو جناب پنجیمرعلیه الصلو قاشر مسار باشد و بهمین کلام مجیز خصم او و اولا داو باشد \_ امید بفضل خدای تعالی است که این عهد دوشتی وعهد و میثاق تا انقراض عالم نسل بعدنسل از جانبین مستحکم و برقر ارباشداین دوسیکلمه بنابرعهد نامیقلمی شد فی التاریخ چهارم صفر المظفر ۱۸۲۱ ه (بیمینوی مهر: حسینا الله نعم الوکیل و نعم المولی و نعم النصیر)

میاں غلام شاہ کلہوڑہ اس معاہدہ کے دوماہ بعد ۲ جمادی الاول ۱۱۸۱ ھرکیم اگست ۷۵۲ء بروز ہفتہ وفات پا گئے۔اس کے بعدان کابڑا بیٹامیاں سرفراز خان کلہوڑہ حاکم بنا۔ براہوئی حاکم نصیرخان نوری براہوئی نے حسب دستوراس کے ساتھ بھی صلح اور دوستی کو برقر ارر کھتے ہوئے۔اسی قرآن مجید پراس کے ساتھ دوسراعہد نامہ ٹھیک نومہینے بعد یعن ۲ محرم ۱۱۸۷ھ (۴ سمارچ ۲۵۷۱ء بروز منگل کو کیا۔اس عہد نامہ کے متن کے الفاظ اور جملے معہر جمہ حسب ذیل ہیں۔

"باعث تحریراین کلمات با ہرالیینات آنست' که درزمان حیات عالی جاہ مرحمت وغفران رضوان آرام گاہ میاں شاہ ویردی خان عباسی فیما بین بندہ درگاہ آلہ وغفران بناہ موصوف بنای دلھا بدین قرارانجام پذیر گردیدہ بود کہ مادام الحیات ظاہراً وباطنائسل بعدنسل بطن بعد بطن دوست یکدیگررادوست و شمن کیدیگررا شمن دانسته درروز بدمعاون یکدیگر باشیم و بقدرسوموئی تجاوز تنمائیم چنانچہ برظہرور ق اول مصحف مجید وفر قان جمیداین معنی اندراج یافتہ در بن والکہ فیما بین بندہ درگاہ اللہ وعالی جاہ وقیعی پگاہ حشمت و شوکت دستگاہ امیر الامراءالعظام ابن الکبراءالخیام پگائی توامان اخوی مکان خدا یارخان عباسی رابط یک جہتی و یک وجودی وقوع یافتہ 'ہمان عبد و میثاق کہ ازروئی تحریر برور ق ظیر مصحف مجیدا سخکام گرفته ہمال کلام ربانی با موکلین آن شاہد مدعا گرفتہ سخکم کردہ شد ۔ انشاء اللہ تعالی مادام الاوقات کہ از جانب عالی جاہ امیر الامراءالعظام این رابط نہ یکا تی وانقاق و این واسط دو تی ووفاق کہ دوست یکدیگر را وست و شمن یکدیگر را شمن و ما پین طرح کی گرگی و یک وجودی و درروز بدمعاون یکدگیر باشند سرموئی نقاوت نکر دہ بصداق آیے کریم ' فیمانقشم میثاقهم' 'برعہو ومؤکدہ ومواثقة استقامت و رزیم کفی باللہ شہیدا این حروف بنا برع مدنام قامی شدیتاری ششم شہرم محرم الحرام کا الاس الاستیم الوکل و فیم المولی وقعم المولی وقتم المولی وقعم الوکی و مصدون کی میدنا الدین میدا سین معمور و میواند و مواثقة استقامت و مین مید و مواثقه استفام میان میں میں معرفت میں مورد و میان میں میں مورد و مواثقة استفام میان میں مورد و مواثقة استفام میں مورد و مواثقة استفام میان مورد و مواثقة استفام مین مورد و مواثقة استفام میں مورد و مواثقة استفام مورد و مواثقة استفام مورد و مواثقة استفام میں مورد و مورد

ترجمہ: ان ہاتوں کی ضرورت اس لیے پڑی کہ عالی جاہ مرحت و مغفرت پناہ بہشت میں آرام کرنے والے میاں شاہ و یردی خان عباس کے زمانے میں (زندگی میں) ان سے درگاہ کے بندہ کے ساتھ یے عہد نامہ طے ہواتھا کہ پوری زندگی ہم ظاہری اور باطنی طور پرنسل درنسل اور پشت در پشت ایک دوسرے کے دوسرے کے دوست کو دوست اور ایک دوسرے کے دمن کودشمن کودشمن بھیں گے اور ناسازگار دنوں میں سے ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے اور بال برابر بھی دراڑ نہ ہونے دیں گے۔ چنا نچو قرآن حکیم کے پہلے ورتی پر یہ عہد نامہ ہوا ہے۔ وہی عہد المہتر پر کیا گیا۔ اس دور میں اس درگاہ کے بندہ اور اعلی جاہ بلندم تبت صاحب حشمت وشوکت امیر الامراء خدا یارخان عباسی کے مابین اتفاق واتحاد کا عہد نامہ ہوا ہے۔ وہی عہد اور انجام قرآن کی میں اس درگاہ کے بہنے وہی کلام ربانی کو دونوں فریقوں کے مابین گواہ بنا کر عہد نامہ کیا گیا۔ اس دور میں اس درگاہ کے بہنے وہی کلام ربانی کو دونوں فریقوں کے مابین گواہ بنا کر عہد نامہ کیا گیا۔ ان اور ڈمن کودفوں فریقوں کے مابین گواہ بنا کر عہد نامہ کیا گیا۔ ان اور ڈمن کودفوں فریقوں کے مابین گواہ بنا کر عہد نامہ کیا گیا۔ ان اور ڈمن کودفوں فریقوں کے مابین گواہ بنا کر عہد نامہ کیا گیا۔ ان اور ڈمن کودفوں کی اس آیے میں ایک ہونے پر اتفاق کی بنیا دوں کو پختہ کریں گے اور ناسازگار دنوں میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے۔ بال برابرفرت نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی اس آیے مرائک کے مطابق ' دفیا تقصیم بیٹا تھم'' اپنے وعدہ پر پورا قائم رہیں گے اور مضبوطر کمیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہ کی کا فی ہے یہ پھالفاظ عہد نامہ کے طور پر تحریک گئے ہیں۔ تاریخ المحملے ''

ید د نول معاہدے ایک ہی قرآن شریف پرتحریر ہیں جوتو می عجائب گھر کراچی کے کتب خانہ میں نمبر ۹۲۲ پرموجود ہے۔ (۲۱) (کلہوڑ ااور برا ہوئی حکمر انول کے ماہین معاہدہ کاعکس)

### ضميمةنمبرا

# براهوئی زبان اورکوئٹے ریڈیواسٹیشن

ریڈیواسٹیٹن کوئی(پاکستان) سے براہوئی زبان میں مختلف پروگرام میڈیم ویوز پرسریابروڈ پرواقع موٹی کالونی میں قائم سریابٹرانسمیٹن لائن (LPT) سے نشر ہوتے تھے۔جن کا دورانیہ چھ گھنٹے تھا۔ یہ براہوئی پروگرام سریاب سے خضد ارتک اورنوشکی سے جھٹ پٹ تک آ رام سے سنے جاتے تھے۔دوسرے براہوئی پروگرام شاٹ ویوز پریا رُوٹر اسمیشن لائن پرنشر ہونے والے پروگراموں کو ایک سال کے دورانیہ میں فئ ٹرانسمیشن لائن پرنشر ہونے والے پروگراموں کو ۲۰۰۸ء میں فئی خرابی سے منسوب کر کے بندکیا گیا۔اس طرح ۱۰۰۰ء میں سریابٹر اسمیشن لائن پرسارے براہوئی پروگراموں کوایک سال کے دورانیہ میں فئ خرابیوں کا سہارالے کر آ ہت ہ آ ہت ہ ہند کر دیا گیا۔اس طرح شاٹ ویوز اور میڈیم ویوز پر براہوئی پروگراموں کوئن کے روگراموں کوئن کے براہوئی پروگراموں کوئن کے براہوئی کے براہوئی پروگراموں کوئن کے براہوئی کوئن کے براہوئی کوئن کے براہوئی کے براہوئی کے براہوئی کے براہوئی کے براہوئی کے براہوئی کے برائی کوئن کے برائیوں کے برائی کوئن کے برائیوں کے برائیوں کے برائی کی کی کے برائیوں کے برائی کے برائیوں کے برائیوں کے برائیوں کے برائی کی کر برائیوں کے برائیوں کے برائیوں کے برائیوں کے برائیوں کے برائیوں کر برائیوں کے بر

شاٹ ویوزیار وٹر تسمیشن لائن پرجاری چار گھنٹے کے پروگرامول کو بحال کیا گیا۔ یہ براہوئی پرست ادباءوشعراءکوجدوجہد کا نتیجہ تھا۔ان پروگراموں کے نام اور دورانیہ حسب ذیل ہے۔

٠ ا بجے ا ا بج ا ا بجے ا ا بجے ا

۱۲ بجے سے ابج دو پہر زمبار پروگرام

م بجے ہے ۵ نجے شام خلقی کچاری پروگرام

٩ ج ا بح البح رات ديوان پروگرام

ان میں ' دخلقی کچاری'' میں بلو چی اور پشتو پروگراموں کے برعکس صرف براہوئی پروگرام میں'' قومی پروگرام''جواسلام آبادُلاہور' کراچی سےنشر ہوتے تھےکوشامل کیاجا تا تھا جوتقریباً ایک گھنٹے پرمحیط ہوتا ہے۔اس طرح براہوئی کا بیرپروگرام تو می پروگراموں کے بھینٹ چڑھایاجا تا تھا۔

یاروٹرانسیشن لائن پر بچے کچھے ۳ گھنٹے کے براہوئی پروگرام چلتے ہیں وہ سب براہوئی علاقوں کے برعکس پشتون علاقوں میں چلتے ہیں۔جنہیں پشتون تبحیے نہیں اور براہوئی سنتے نہیں۔ یہ سازش اس لیے کی جارہی ہے کہآ گے چل کریہ جواز پیدا کیا جائے کہ براہوئی پروگرامول کوکئی سنتانہیں۔اس لیےان کو بند کرنا ناگزیر ہے۔

بلوچی اور پشتون کے لیے دؤوو پروڑ یوسر تعینات ہیں۔جب کہ براہوئی پروگراموں کے لیے ایک پروڈ یوسراوروہ بھی بلوچ یعنی غیر براہوئی ہے مقرر ہے۔

# برا ہوئی قبائل کومتضا دینا نا

ے براہوئی مخالفوں نے براہوئی قبائل کی بنیادکوتضادی بنا کرانہیں قدیم سےجدید (یعنی بعد میں آنے والےنووارد ) قراردیا تا کہ دنیا کویدیاورکرایاجائے کہ براہوئی قبائل اصل میں قدیم نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں مجدسر دارخان بلوچ لکھتا ہے:

''لہذا براہوئی نسل کے ماخذ تو بھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ براہوئیوں کے ہرا تحادی قبیلہ کی الگ چھان بین کی جائے اوراس سے ماخذنسل کا پر دہ چاک ہوگا۔اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ موجودہ ریاست قلات کے بیشتر قبائل ان قبائل کی باقیات ہیں جو سکندر سے لے کرنا درشاہ اوراحمد شاہ ابدالی تک آنے والے فاتحین کے جلومیں وار دہوئے شحے۔۔۔۔۔۔۔۔۔'(۱)

محدسر دارخان بلوچ آ گےلکھتاہے:

''بلوچتان میں خالص براہوئی خون بمشکل دس ہزار سے زیادہ نفوس میں موجزن ہوگالیکن براہوئی بولنے والےلوگ ڈھائی لاکھ سے بچھ ہی کم ہوں گے۔خالص براہوئی چندقبائل پر مشتل ہیں جورا سے عامہ کےمطابق اصلی اور پچے براہوئی نسل سے ماخوذ ہیں۔۔۔۔۔۔۔'(۲)

اصلاً اورنسلاً براہوئی قوم کے مختلف قبائل اور طائفوں کو مختلف بلوچ قبیلوں سے ماخوذ قرار دیا گیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

''خالص براہوئی چنرقبائل پرشتمل ہیں جورائے عامہ کے مطابق اصلی اور شیح براہوئی نسل سے ماخوذ ہیں۔ یہ براہوئی ہیولی یااولس احمدز کی ایلتاز کی'میروانی' قمبر انی' گرگناڑی' قلندرانی اوررود بنی ہیں۔ باقی قبیلہ اجنبی ہیں جو مختلف وجو ہات کی بناء پر براہوئیوں سے پیوست ہو گئے ۔ قبائل جیسے لپڑی' بنگلز کی شاہوانی' دودائی' ( قبیلہ مجرشہی )' سراوان میں باجوئی اورلوٹھیانی وغیرہ' جھلاوان میں یقینابلوچوں کی شاخیں ہیں۔ آج بھی پیقبائل سب ناموں کے لحاظ سے براہوئی کے بجائے بلوچ شار کرواتے ہیں۔'' ( س)

محدسردارخان بلوج 'براموئی قوم کے نامور جری قبیلہ لانگو کے متعلق لکھتا ہے کہ:

''لانگو(لنگاو) کوابتداً رندوں کےغلام کہاجا تاہے جنہیں مشہور چاکرنے اپنی بلیٹی کی شادی پر آزاد کردیا۔''ید دعویٰ کہا شعار میں پائی جانے والی روایات ماضیہ کےمطابق کچھتاریخی اہمیت کا حامل معلوم ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔'(۴)

مزيرة ككهتاب كه:

''لنگاو(لانگو) کوماتحت نسل مجھا جا تا ہے کیکن وہ دراصل بلوچ نژاد ہیں........'(۵)

انوررومان بھی محمدسر دارخان بلوچ سے متفق نظر آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

''لانگونجى نسلاً زيادە تربلوچ ہيں......''(٢)

جو سی کی کہ اور کا کہ بہت بڑا جری اور قدیم برا ہوئی قبیلہ ہے جو بلوچتان میں بلوچوں کی آمد سے ہزاروں سال پہلے موجود تھا۔ (ے) جب سکندراعظم نے ۲۱ ساق میں درہ مولہ سے لس بیلہ اور مکران کی راہ لی تو انگو قبیلہ یہاں موجود تھا جو برا ہوئی زبان بولتے تھے۔ • ساجو لائی اس کے کوشین سئنگ نامی سیاح وہاں سے گزراتو انہوں نے بھی اس قبیلہ کو وہاں پایا۔اس نے لاگو قبیلہ کو' لازگا – کی – لؤ' (Langa-kie-lo) جولین (Julien) نے لازگالا اور ایم ڈی ٹسنٹ مارٹن نے لازگا اور لانگو نام کھھا ہے۔ (۸)

میر بجار 'براہوئی حاکم نے جب استرسمبر ۱۵اء تا ۱۵۱۹ء جدگالوں کےخلاف لڑائیوں کاسلسلہ شروع کیا تولا گوقبیلہ جومولہ میں بودباش رکھتا تھانے بحثیت براہوئی 'میر بجار کاساتھ دیااور قربانیاں

دیں۔میر بجارنے لانگووں کونگچر کےعلاقے محمود گہرام اور چوٹا نک میں جا گیریں دے کر آباد کرایاان کے ساتھ رئیسانی' محمد شہی اور قمبر انی قبائل کوبھی جا گیریں دے دیں۔اساء میں نامور براہوئی حاکم عبداللہ خان براہوئی کوشہادت کے دوران جن میں لانگوفٹبیلہ کے بہاد بھی شہید ہوئے تھے کوبھی ان قریبانیوں کے عیوش کچھی میں بگڑا (بھاگ ناڑی) کاعلاقہ ملا۔ (9)

منگچر کے علاقے میں جن قبائل کوجدگال جنگ میں قربانی دینے پر جوجا گیریں ملی تھیں وہ اسے آباد کرتے تھے مگر قمبر انیوں (احمدزئیوں) کی زمینیں غیر آباد تھیں۔میر محبت خان نے ان زمینوں کو آباد کروانے کے لیے ۲۰ مراء میں کچھی سے رند بلوچوں کومنگچر کے علاقے میں آباد کروایا جواب ان کی رعایا بن چکی تھی۔ان کے زیراثر لانگو قبیلہ نے بلوچی زبان کیسی اوراس دوران ان لوگوں نے مشہور کیا کہ لانگو چاکر رند کی بیٹی کی شادی میں آزاد کر دہ غلام ہیں تاکہ لانگووں کوا حساسِ کمتری میں مبتلا کر کے اپنے (رند) سے کمتر سمجھا جائے۔اسی لیے آج بہت سے لانگولاعلمی کی وجہ سے خود کورند قرار دینے پرفخر کرتے ہیں۔جوچی نہیں ہے۔

اصل حقائق کےمطابق لانگوقبیلہ براہوئی ہے۔ ۱۹۲۷ء،۱۰ ۱۹ءاور ۱۹۳۳ء کے ربوینیور یکارڈ میں لانگوقبیلہ کی گھتونی میں ان کو'' براہوئی قوم'' کا ایک قبیلہ کی کھتونی میں ان کوقبیلہ بھی گھتونی کانمونہ دیا گیاہے جس میں لانگوقبیلہ بھیثیت'' براہوئی قوم'' درج ہے ملاحظہ ہو:

اسی سوچ کے تحت براہوئی قوم کے بزنجوُز ہری شاہوانی البڑی بنگلز کی محمد شہی اورقبیلیہ ڈوکی کوچی بلوچ اور بالخصوص رند سے قرار دیا گیا ہے۔(۱۰) دیکھتے ہیں کہان براہوئی قبائل کی ۱۹۷۲ء میں آبادی کنتی تھی۔ملاحظہ ہو:

| خ بخ                     | ۲۸۳۲۸                   |
|--------------------------|-------------------------|
| نا <i>ہ</i> وانی         | rry••                   |
| إنگو                     | MAZAY                   |
| نگلر: ئى                 | rirrr                   |
| بڑی                      | 1227                    |
| . ہری                    | AZ01+                   |
| شهی<br>نگه شهی           | 9∠۵∧                    |
| ومكى                     | r201r                   |
| کل آبادی                 | <b>t</b> #1 <b>t</b> #* |
| ندوں کی تعداد ۲ے۱۹۷ء میں | (11) 2727+              |

براہوئی قبائل کی رندوں سے زیادہ تعداد ۱۸۸۵۲۰

رندسے پیداشدہ براہوئی قبائل کی تعدادخودرندسے • ۱۸۸۵۲ کی تعداد میں زیادہ ہیں۔ یہاں سوال پیداہوتا ہے کہ بیکہاں سے اور کیسے پیداہوۓ؟ لہٰذاان براہوئی قبائل کو بلوچ قرار دینا تاریخی حقائق کے ساتھ غیر حقیقی اورغیر منطقی بات ہے۔

# بلوچ تاریخ نویسوں کی براہوئی سےنفرت

سر دارخان گشکوری نے گل خان نصیر کی تاریخ کے مقابلے میں دنیا کی ساری خرابیوں کو براہوئی قوم سے منسوب کیا۔وہ لکھتے ہیں کہ:

''تمام ہلوچتانیوں میں سے وہ ٹیٹ پہاڑ ہے ہیں اورتمام ایشیا کی اتوام میں سے وہ زیادہ خانہ بدوش ہیں۔براہو کی کردارمجموعه اضداد ہے۔فخر اور لا کچے اس کا ضابطہ اخلاق ہے۔وہ اعتقاداً فریب کاراور مزاجاً زودرنج ہےاورشاذ و نادرہی نیک نامی حاصل کرسکتا ہے۔وہ نسلاً وہمی ہیں اور حب الوطنی سے معراہیں .........'(۱)

گشکوری ایک اور حگه لکھتا ہے کہ:

"برا ہوئيوں كے سياسى ضابطه اخلاق ميں دھوكه اور بے اعتمادى سرفېرست ہے ............ "(٢)

گشکوری ایک اور جگه برا ہوئی قوم کے بارے میں رقمطراز ہے کہ:

''بلوچ اور براہوئی کے درمیان ساجی امتیاز کتناواضح ہے کہ جب خان جنگ کے لیے فوجیں بلاتا ہے توموخرالذ کرکو (یعنی براہوئی) قبائل اپنا حق سمجھتے ہیں جب کہ بلوچ قبائل صرف جوار کے آٹے کے حقد استمجھے جاتے ہیں .........'(٣)

الشکوری براہوئی حکومت اور براہوئی حکمرانوں کے متعلق تحریر کرتا ہے کہ:

''براہوئی ریاست کی تاریخ حکمرانوں کے ظلم اوران کے خلاف محکومین کی بغاوتوں کی داستان ہے۔مزید برآں بہایک نامیاتی نشودنما کی بجائے حکمرانوں کو بنانے اور لگاڑنے کی روئىداد ہے.....براہوئی حکمران حرص وہوا کےغلام ملتے تھے۔قلب و ذہن کی حرص وہوا یعنی عورتیں رسم وز رانھوں نے ادبُ انتظام وسلطنت یامعیشت میں کوئی قابل قدر کام نہیں کیا.....ین کیا

گشکوری لکھتاہے کہ:

''آج لفظ براہوئی ایسے سل یاروں پرمنطبق ہوتا ہے۔جس کی زبان بلوچستان کی دوسری زبانوں سے بالکل مختلف ہے۔تمام وہ قبائل جن کاشجرہ نسب بلوچستان کی دیگرمتازنسلوں يعني بلوچ' پيٹھان ماايراني سے نہيں ماتا۔اصلي برا ہوئي ہيولي مااولس کہلا سکتے ہيں......'(۵)

گشکوری' براہوئی قوم کی تاریخ ہونے سے انکارکرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

"براہوئی ایسےلوگ ہیں جن کی نہکوئی تاریخ ہے نہادب جوایک ایسامنظرہے جس کے سامنے تاریخ خودانگشت بدندان ہے۔ان کی تاریخ بہی ہے کہان کی کوئی تاریخ نہیں۔"(۲) گشکوری رقمطراز ہے کہ:

''نصیرخان اعظم اکثر کہتا تھا''براہوئیوں کواگرتمہارے ہاتھ میں ہڈی بھی نظر آ جائے تو وہ ایک لقمہ کے لیےسگ آ ساہر طرف سےاس پرلیک پڑیں گے۔''(۷)

گشکوری کے برعکس' تاریخی حقاکق اورشواہد کےمطابق براہوئی قوم کی خصوصیات پنہیں ہیں۔جس طرح انھوں نے لکھاہے۔ براہوئی قوم کے اہم خصوصیات کے بارے میں واضح طور پرایک جگہہ

لکھاہے کہ:

'' چتی' طاقت اورسخت جانی میں شاید ہی کوئی برا ہوئیوں کا مقابلہ کرسکتا ہے کیونکہ وہ پہاڑ وں کی سردی اور مبیدانوں کی گرمی کے بیساں عادی ہیں ۔ان کی قدرتی جنگجو یا نہ صفات کسی طرح بھی قابل تحقیزہیں۔وہ قدوقامت میں افغانوں سے ذرا کم لیکن و پیے ہی بہادراوران سے کہیں زیادہ حنت اورمستقل مزاج ہیں ........ براہوئی بلوچوں کی طرح اپنے قول کے یا بنداورمہمان نواز ہیں اورمجموعی طوریران کےعام کردار کوتر جج دیتا ہوں ........وہ زیادہ خاموق طبع اورمختی لوگ ہیں اوران کی عادات دوسر بے کی لوٹ ماراورتشد د سے بلاشک و شبہ تنظر ہیں۔اسے ہم صرف اچھے جذبے سے ہی منسوب کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ذاتی بہادری اور مصائب ونوائب کی برداشت میں براہوئی ہمسابہمما لک کے باشندوں سے بہت بڑھیا ہیں .....عادات واطوار میں وہ نرم اور بے ضرر لوگ ہیں .......وکسی مفاد وغرض کے بغیر دوسروں کے کام آنے کے قدرتی رحجان کی پیداوار ہے۔وہ بلوچوں کے بدترین خصائل سے مبراہیں جوانھیں حریص انتقام جواور ظالم بننے سے محفوظ رکھتی ہیں۔وہ اپنی عنایات وخد مات کے بدلے شاذ ونا در ہی کسی اجرکی تو قع رکھتے ہیں۔ان کا تشکر دیریا ہے اور وفاکیثی توالیی ہی کہ بلوچ سر دار بھی نھیں بطور قابل اعتبار اور راز دارترین ملاز مین اپنے یہاں رکھتے ہیں........وہ ٹیرا ہے کیکن چورنہیں' انتقام جو ہے کیکن دغابازنہیں۔' (۸) انوررومان رقمطراز ہے کہ:

''براہوئی سب سے زیادہ خوف سے آزادی' عسرت سے آزادی'ا پنی محنت کا کچل حاصل کرنے کی آزادی اوٹمل کی آزادی چاہتے ہیں ………براہوئی عام طوریرسادہ ایماندار'

گشکوری نے جس طرح براہوئی خاناعظم سے منسوب ایک مقوله قل کیا ہے وہ بے بنیاد ہے اوروہ براہوئیوں کے برعکس بلوچوں کے بارے میں ہے۔ آج بھی پیرمقولہ سندھ میں سندھی زبان میں مستعمل ہے۔ وہ مقولہ کچھ یوں ہے۔

''بروچ باڑی کھائن گداڑی ویھن تڈی تی وڑھن ہڈی تی

ترجمہ: بروچ (بلوچ) ہے ہودہ گندے لوگ گیدڑ کھاتے ہیں۔ کونٹ پربیٹھ کے کوں کی طرح ہڈی پرلڑتے ہیں

بلوچ مؤرخین کی ایک بڑی سازش ہے کہوہ دنیا کی ہر برائی کو براہوئی ہے منسوب کر کے براہوئی تاریخ اور کلچرکو بدنام کرنے کے دریئے ہیں۔

بلوج قوم ہمیشہ آپس میں دست وگریبان رہتے ہیں اسی وجہ سے نہ بھی حکومت کرنے کے قابل رہے اور نہ ہی کوئی بہترین تہذیب کی بنیا در کھ سکے گرئیرین لکھتا ہے کہ:

''جوآرین ایران میں رہ گئے ان میں ہے بعض سامی بابلی اوراشوری عناصر سے متاثر ہوکرا پناایک عالیشان تدن بناسکے جوآج قدیم ایرانی تدن کہلا تا ہے اوران کے جوقبیلے ان اثر وں میں نہ آسکے اورا پناکوئی جدا تدن نہ بناسکے وہ آج بلوچی کہلاتے ہیں ..........''(۱۰)

اسى طرح بلوچستان كى تاريخ ميں بلوچوں كى كوئى حكومت نہيں رہى ہے۔ كنكوفسكى ككھتا ہے كه:

''بلوچوں کی عرصے تک اپنی کوئی ریاست نہیں تھی۔''(۱۱)

اس کے برعکس براہوئی قوم کا اپناا یک کلچر'' ریاست قلات' کی سرزمین پرحکومت مشہور ومعروف رہی ہے۔ بابائے براہوئی ٹوم کا اپناا یک کلچر'' ریاست قلات' کی سرزمین پرحکومت مشہور ومعروف رہی ہے۔ بابائے براہوئی توم بازیکان اسد زبان اسہ تبذیب و ثقافت واسہ ڈ غاز علاقہ سے ناخواجہ مسونے ہے ہراد ہے کہ شخص آ حکومت آتا دورٹی برقر ارتخانے وجہ ہوری آ دور ناہنگٹ اود ہے او ٹی برل کریئے ۔ وقتس کہ بلوج قوم ٹی داصفت اف توارخ پا ٹک کہ اوفک جا گہسکہ ہم صدی کس حکومت سے ناخواجہ متنو ۔ اگہ اسہ وجہ سے آن اوفک جا گہا سیک سرداری و ڑ سے ناحکومت کس قائم کمنٹلی کا میاب مسونو تو او ہم تین پہتین نا ایلی آتا سازی' برادرکشی تا و جہان زوہ پینک مسونے ۔ داڑ کہ مکر ان' کچھی' وسندھی نامثالاک موجود ۔'' (۱۲) ترجمہ:

سراہوئی زیادہ تر ایک زبان' ایک تبذیب' ثقافت اور ایک سرزمین اور علاقہ کا مالک رہا ہے ۔ جس توضی حکومتوں کے دورمیں برقر اررکھا ہے اور جمہوری دور آنے سے اسے اس میس تبدیل کیا ہے جب کہ بلوچ قوم میں پیضوصیت نہیں ہے۔ تاریخ کہتی جب کہ انہوں نے کہیں بھی ایک صدی تک حکومت نہیں کی ہے ۔ اگر کسی نہ کسی وجہ سے کسی حکومت قائم کرنے میں کا میاب ہوئے ہیں تو وہ بھی آئیل کی شکش اور برادرکشی کی وجہ سے جلد ہی ختم گئے ہیں ۔ اس کے لیے کمران' پچھی اور سندھ کے مثالات موجود ہیں ۔''

#### بابائے برا ہوئی حضرت نور محمد پرواندایک اور جگہ کھتاہے کہ:

'' ہے کڑ دہ کہ برادرکشی آن بیسہ پین خاص روایت ' ثقافت وتواریخ ناخوا جراف ............ ' (۱۳)

ترجمہ: وہ گروہ جو برا درکشی کےعلاوہ اور کوئی خاص روایت ' ثقافت اور تاریخ کا ما لک نہیں ہے۔ ''

برا ہوئی قوم کے مینکل قبیلے کاسر براہ اورسر دارعطاءاللہ خان مینکل اپنے ایک انٹرویومیں بلوچ قوم کے اصلی تشخص اور حیثیت سے پر دہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ:

''مینگل لفظ میری ذاتی شاخت ہے۔۔۔۔۔۔۔براہوئی' بلوچ قوم کی ایک اہم شاخ ہے۔ بلوچی حکومت میں حکمر انی کی حد تک بلوچوں کی نمائندگی کی ہے۔ بلوچوں کی حکومت میں براہوئی نے حکومت کی ہے۔ براہوئی کواگر بلوچ سے نکالا گیا تو ہیٹ بدرنگی اور مجروح ہوگی۔۔ بھونڈ امذاق ہوگا۔۔۔۔۔۔ '(۱۴)

سردارمینگل کی باتوں سے تین اہم حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں۔

ا۔ مینگل لفظ کووہ اپناذاتی شاخت تسلیم کرتا ہے اور میہ ہرکوئی جانتا ہے کہ مینگل براہوئی قوم کا قبیلہ ہے۔

ا۔ براہوئی حکمرانی کی حدتک بلوچوں کی نمائندگی کی ہے یعنی اصل میں بلوچتان میں قدیم اوراصلی حکمران براہوئی تھے'بلوچ نہیں تھے۔

س براہوئی کوبلوچ سے الگ توم یانسل قرار دے کرعلیحہ د نشخص دیا جائے توبا تی بلوچ قوم کی اصل حالت نہصر ف سخت بدرنگ اورمجروح ہوگی بلکہ بھونڈ امذاق رہے گی۔

ا ۱۹۳۱ء کے بعد براہوئی کلچر' تہذیب' سرزمین'نسل اور تاریخ کو بلوچ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔اللہ پاک نے بابائے براہوئی حضرت نورمجمد پروانہ کے روپ میں ایک مسیحا جمیعجا جو براہوئی قوم کے خلاف سازشوں سے بردہ اٹھاتے ہوئے لکھتاہے کہ:

'' ہے کڑ دہ کہ برادرکثی آن بیسہ پین خاص روایت ثقافت وتواریخ سے ناخواجہ اف محسوں کرے کہ اگر ہندن براہوئی قوم ناروژن خمیراک ٔ دانشور ومحققاک تینائی نااحساس ناجذبہ اٹ تینالسانی 'ثقافتی' روایتی' تواریخی و پین پین قدراتہ چاکسو تینکہ ہیرہ تینکہ مخصوص کریرو تینے نئے آن جتا پاریتونکہ باقی ہیچڑاسلیپ ۔ انتئے کہ نئے قوم کس او فک کریریا پاریر۔ نناقومی آقدراک اوفیا کارنامہ آتے آن ہیرفنگار۔ داسابایدے کہ ہندا فیا مقابلہ بچکین تاکہ ن ہیرہ نن قومی آقدر آتاوڑ مسلامت مرین .....۔'(18)

ترجمہ: وہ گروہ جو برادرکشی کے سواکوئی خاص روایت ' نقافت اور تاریخ کاما لک نہیں محسوں کیا کہ اگرائی طرح براہوئی قوم کے روثن خمیر دانشوراور محقول نے اپنے پن کے جذبہ کے تحت اپنے اسانی ' نقافق' روایت' تاریخی اور دیگرا قدار کو جانا اور صرف اپنے لیے مخصوص کیا اور اپنے آپ کوہم سے علیحدہ قرار دیا تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ ہمیں قوم بھی ان (یعنی براہوئیوں) لوگوں نے بنایا اور کہا۔ ہمارے قومی اقدار ان ہی کے کارناموں کے مرہون منت ہیں۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کا مقابلہ کریں تا کہ ہم (بلوچ) صرف ہم قومی اقدار کے حوالے سے بچے اور سلامت رہیں۔ ''

سر دارخان گشکوری کے بعدعزیز بگی نے بھی اس کے نقش قدم پر چل کر برا ہوئی مؤرخین ' حکمرانوں کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ نیچاد کھانے کی پوری کوشش کی ہے۔انہوں نے نامور برا ہوئی ہیروفسیراعظم خان نصیرخان نوری برا ہوئی کوبلوچ ہیروماننے سے انکار کرتے ہوئے تحریر کرتا ہے کہ:

''جب میں نے معروضی نقطہ نظر سے میرنصیرخان نوری کو بہ حیثیت ایک حکمران کے بھھنا چاہا وران کے سوانح اور دورحکومت کا تفصیلی مطالعہ کیا تو مجھےوہ ایک بلوج قومی حکمران نظر نہ آئے۔۔۔۔۔۔''(۱۲)

لیکن اس کے بدلے بلوچی افسانوی کردار چاکررندکوبلوچ قائداعلیٰ تصورکرانے کی کوشش کی ہے۔وہ لکھتاہے کہ:

''میر چاکررنداورمیر گوہرام کے تذکرے کے بغیر بلوچوں کی ابتدائی تاریخ رقم ہی نہیں ہوسکتی۔''(۱۷)

بگی صاحب ٔ چا کررند کے بارے میں لکھتا ہے کہ:

''بہرحال میر چا کررند.....بلوچوں کا قائداعلیٰ تھااس لیقومی وحدت کی زیادہ ذمہداری ای پرعائد ہوتی ہے۔''(۱۸)

اس کے بعد بگئی نے ایک بلوچی شعر کی بنیاد (تاریخی دستاویزی ثبوت کے بغیر) پر براہوئی کے عظیم حکمران اور ہیروکو سچے بلوچ حکمران نہیں ہے بلوچ شان وروایات کی پامالی کرنے والا 'مجمو نکنے والا کتے کے لیے فقیر قرار دیا ہے۔ بلوچی شعر کے حوالے سے ککھتے ہیں:

''خان نصیرخان کی ذاتی عظمت ان کااس حقیقت کودل میں .....اس پر جوطعنه زنی کی گئی خان اس چوٹ کو برداشت کر گیا''(19)

عزيز يكى نے بيشعر محدسر دارخان بلوچ كى كتاب سے قل كياہے۔ سر دارخان كاشعر حسب ذيل ہے:

«لیکن تلمیٹ بلوچی شاعری ..... بے ڈھب چیزیں دیکھی ہیں''(۲۰)

سردار گئوری نے بیشعرکہاں سے حاصل کیا کوئی حوالہ نہیں ہے۔اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے براہوئی مخالفانہ روبیا پناتے ہوئے جہاں براہوئیوں کو گالیاں دین 'براہوئی قوم' زبان وکلچرکو برا بھلا کہاوہاں انہوں نے براہوئی قومی ہیروزکومتضا دبنانے اور برا بھلا کہنے کے لیے مصنوعی بلوچی شاعری کی آٹی لیے گھرعزیز بگی سردار خان گشکوری کے خیال کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی طرف سے نیامصنوعی بلوچی شعر گھڑ کر براہوئی قومی ہیروکوگالیاں دیں۔

اب ' الفت نسيم' نا می لکھاری نے سر دار گھکوری اورعزیز بگٹی کے فقش قدم پر چل کر براہو ئیوں کو گالیاں دی ہیں۔

الفت نسيم ُ بلوچ کلھاری ہیں۔انہوں نے کئی کتا ہیں کلھی ہیں۔جن میں کچھ حسب ذیل ہیں:

ا ـ تاریخی سیمی ۱ نبلوچ اور بلوچستان ،ایک نظم ، رابعه خضد ار آرٹس اکیڈمی خضد ار ۱۹۸۹ء

۲\_ تاریخ نسیمی ۲ " بلوچ اور بلوچ تان" ، برا ہوئی کون مین " رابعہ خضداری آرٹس اکیڈی خضد ار ۱۹۹۱ء

س-تاری<sup>خنسی</sup>ی \_ س<sup>۰۰</sup> 'بلوچاور بلوچستان قمبر ان'

بلو پی زبان میں شائع ہونے والی کتابیں ان کےعلاوہ ہیں۔انہوں نے اپنی درج بالاساری کتابوں میں'' براہوجدگال جنگ' کےعنوان سے ایک خودساختہ بلو پی شعر کی تناظر میں براہوئی لفظ ' قوم وزبان کی اصلیت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔انہوں نے براہوئی زبان وادب کے بارے میں مستند کتب اور معتبر مؤرخین کوجھوٹا اور غلط کہہ کرا پنے بلو چی شعر کومستند باور کرانے کی کوشش کی ہے اور بصند ہے کہ براہوئی دراوڑ نہیں بلکہ بلوچ ہیں۔ان کی نئی کتاب جو پچھلی کتابوں کا چربہ اور کھچڑی ہے۔اس میں رقم طراز ہے کہ:

'' غیر ملکی' غیر تو می اور غیر معتبر مصنفین اوران کے خوشہ چینوں کی بدولت بلو چوں کی قومی تاریخ دشخص ایک شندہ لاش کی صورت میں سامنے پڑی ہے جو نہ چین کی جاسکتی ہے اور نہ اپنائی جاسکتی ہے اس کھٹے شدہ لاش کا ایک اہم حصہ براہوئی تاریخ ہے جس کا حلیہ مفروضوں کے بےرحم ناخنوں نے بگاڑ دیا ہے۔ اس بگاڑ میں ہماری قبائلی زندگی کا بھی بڑا کر دار رہا ہم ہم ہے۔ آپس کی قبائلی جنگوں اور معمولی امور پر اختلافات کی شدت اور انتہا پیندی نے بلوچ قوم کوگر وہوں اور طاکفوں میں تقسیم کر کے آخیس ایک دوسر سے صلیحہ ہ در سے متعارف ہوئے ہیں اہم کر دارادا کیا ہے۔ یہی علیحہ ہ شدہ گروہ اور طاکفو نے ہوئے ۔ انہی ناموں سے متعارف ہوئے ۔ انہی ناموں سے متعارف ہوئے ۔ انہی ناموں سے متعارف ہوئے ۔ انہی ناموں سے جوڑ بناکر دشمنوں اور مفادات کے تحت قلم اٹھانے والوں نے آئییں مختلف نسلوں سے وابستہ کیا اور خاص طور پر براہوئی قبائل کوزبان کی بنیا دپر ہزاروں میل دور کی بے بنیا دنسلوں سے وابستہ کیا اور خاص طور پر براہوئی قبائل کوزبان کی بنیا دپر ہزاروں میل دور کی بے بنیا دنسلوں سے وابستہ کیا اور خاص طور پر براہوئی قبائل کوزبان کی بنیا دپر ہزاروں میل دور کی بے بنیا دنسلوں سے وابستہ کیا اور خاص طور پر براہوئی قبائل کوزبان کی بنیا دپر ہزاروں میل دور کی بے بنیا دنسلوں سے دائسہ کیا در است کیا در اس کی بنیا دپر ہزاروں میل دور کی بے بنیا دنسلوں سے دور سے در است کیا در است

پھر برا ہوئی ہے متعلق تاریخی کتب اور مؤرخین پر بے جاالزامات لگا کرانہیں من گھڑت مفروضہ کا 'جھوٹے' جعلی' جعلساز کہا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ:

۔ ''قلات اور بلوچتان کی تاریؑ پرسب سے پہلا اور بڑا دروغ آخوند محمرصدیق کی تصنیف''تاریؓ الا برار'' ہے۔جس میں تحریرتمام تروا قعات جن کا تعلق ماضی ہے منگھڑت اور مفروضے ہیں لیکن بعد کے مؤرخین نے اسی کتاب کے حوالے سے اپنی تاریخیں کھیں اور جھوٹ کو بچ ثابت کرنے کی کوشش میں حصد دار بنے جن میں میرگل خان نصیرُ ملک محمد سعید دہوار' صالح محمد لڑک خانِ بلوچ میر احمدیارخان بلوچ اور آغانصیرخان سرفہرست ہیں۔ (۲۲)

#### پھرآ گےلکھتاہے کہ:

''نہ کورہ بالا تاریخ نویسوں نے قلات کی تاریخ کے شمن میں جن مفروضوں سے کام لیا ہے ان کے پیش نظران کی باقی تحریریں اوروا قعات بھی نا قابلِ اعتبار اور منگھڑت ہیں۔ براہو جدگال جنگ کی رزمید داستان نے ان کے بیشتر موضوعات کومفروضہ ثابت کر کے ان پرسیاہی پھیردی ہے۔ جن میں قلات پرمغل حکمرانی'میروانی قبضہ اور حاکمیت'رندمیروانی لڑائی' برزکوہی' براہیمی' میرو' کمبر'میرعمراور دیگر موضوعات شامل ہیں۔ البذا ضروری قاریا تا ہے کہ ذکورہ تاریخی نگارشات پر تاریخی حوالوں سے اور علمی طریقوں سے نا قدانہ نظر ڈالی جائے

```
اورتمام مفروضوں' من گھڑت کہانیوں اورجعل سازیوں کومستر دکر کے سچائیوں کا کھوج لگا کرھیقی تاریخ کومنظرعام پرلایا جائے اور تاریخ کے طالبعلم اورمتلاشیوں کومزید گمراہ ہونے
                                                                                                                                        سے بچایا جائے۔"(۲۳)
```

بغیرکسی تاریخی اور دستاویزی ثبوت کےایک خودساختہ بلوچی شعر کی بنیادیر براہوئیوں کوبلوچ کہنااوران کی قومی تاریخ 'نسل اور زبان کومتضاد بنانا'ان جیسے ککھاریوں کا طرہ امتیاز ہے ۔جس طرح موصوف نے سر دار خان بلوچ اور عزیز بگٹی کی پیروی میں کاوش کی ہے۔

الفت نسیم نے اپنی مذکورہ کتاب میں درجنوں ایسے حوالے دیئے ہیں جو تھے نہیں ہیں۔ہم ان کی کتاب سے بچھ غلطاور بے بنیا دحوالوں کی اصلیت پیش کرتے ہیں جوحسب ذیل ہیں: ا۔الفت نسیم بہم انداز میں دراوڑ وں کو بے بنیا دُسل قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے:

'' براہوئی قبائل کوزبان کی بنیادیر ہزاروں میل دور کی بے بنیادنسلوں سے جوڑ دیا۔۔۔۔۔۔۔''(۲۴)

موصوف آ گے براہوئیوں کو' کمین''' کم اصل''اور' بیشکل'' کے القابات سے نوازا ہے وہ لکھتا ہے کہ:

'' چونکه دراور تمام کمینے اور کم اصل اور بدشکل تھے۔اس لیےاتی مغالطے نے بعض انگریز مصنفین کو بلاکسی تحقیق کے لکھنے پرمجبور کر دیا کہ براہوئی کمینے اور کم اصل ہیں۔''(۲۵)

کن انگریز مصنفین نے دراوڑ ول کو کمپیذاور کم اصل قرار دیا ہے؟ موصوف نے اس کا کوئی حوالہ یا ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔اس سےصاف ظاہر ہوتا ہے کہ مندر جہ بالا جملے موصوف کے اپنے اختراع ہیں جن کاسہارالے کروہ براہوئی کواپنے نفرت او تعصب کانشانہ بنایا ہے۔ براہوئی کے ایک قول کا ترجمہ ہے کہ''صل نسل خطانہیں کرتااور کم اصل نسل وفانہیں کرتا''الفت نییم جیسے بغوتار یخ نویس براہوئی دھرتی پر پیٹے کر براہوئیوں سے رشتے نا طے کر کے بھی براہوئیوں کو گالی دینے میں عارمحسون نہیں کرتا۔توان سےان کے قوم' قبیلے پااولا دسے براہوئی وفا کی امیز نہیں رکھ سکتے۔جونفرت اورتعصب کا پیدا وارہیں وہ براہوئیوں سےرشتے نا طےکر کے بھی براہوئی کے حوالے سےاپنے نون میں شامل نفرت اورتعصب سے دامن چیٹر انہیں باتے ۔ یہان کا وطیرہ ہے جوان کی جینز میں شامل ہے۔

کیابراہوئیوں کوبلو چی اکیڈی سے افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ براہوئیوں کو دیئے ہوئے ہرگالی کوشتہر کرنے سے دریغے نہیں کرتا کیا پیکا م اس ادبی ادارے کی دستور العمل (منشور) میں شامل ہے کہ برا ہوئیوں کے بارے میں متنفراور متعصب مواد چھاپ کرا پنافرض یورا کرتے ہیں؟۔

دراوڑوں کے بارے میں دنیا کے معتبر ماہرین بشریات' لسانیات اور آ ثارقدیمہاں بات پرمتفق ہیں کہ وہ مہذب' امن پینداور تہذیب کے عروج پریہنچے لوگ ہیں۔ان لوگوں نے مہر گڑھ' نال' کلی گل محد نوشهر و مو بنجود از و بر پتهذيول کوآباد كيااوردوسر الفاظ مين ان كوآباد اور قائم كرنے والے برا موئى تھے كيونك برا موئى تھے۔ اور اگر محمد انصار الله لکھتے ہيں:

'' ہندوستان کے قدیم تر ہاشند ہے جن کودراوڑ لینی دکھنی کہا جا تا ہے نسبتاً مہذب زندگی بسر کرتے تھے۔''(۲۷)

جب کہڈاکٹرانصاراللدآ ریاؤں کو کم ماہ تہذیب کے مالک قرار دیتا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

''ابتدائی ویدک عہدے آثار سواایک خاص قسم کے لوہے کے تبر کے بہت کم ملتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں آریاؤں کی قدیم تہذیب بہت کم ماریتھی۔انکی جھونپڑیال مٹی کی ہوتی تھیں اورا کثر اوز ارلکڑی مٹی باسنی چمڑی جیسی نا پایدار چیز وں سے بناتے تھے۔''(۲۷)

یروفیسرایوب صابر دراوڑوں کومہذب اورآر یاؤں کو حثی قرار دیتا ہے۔ وہ رقمطراز ہے کہ:

'' آریا برصغیر میں دار دہوئے تو نیم وحثی تھےان کی ڈبھیڑ مہذب دراوڑ وں سے ہوئی۔ دراوڑ وں نے ترقی یا فتہ شہری' تہذیب استوار کی ہوئی تھی۔''(۲۸)

اے ایل باشم آریا وَک کووشی اور فتنہ باز قرار دیتا ہے۔ وہ رقمطراز ہے کہ: "A Arya were a wild turbulent people." (29)

محربشیرظامی دراوڑوں اور آریاؤں کے مابین موزانہ کرتے ہوئے تحریر کرتاہے کہ:

''بهلوگ ( دراوڑ ) سابق باشندوں ( آریاؤں ) کی پہنست زیادہ مہذب اور طاقتور تھے'' (۴۳)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دراوڑ مہذب ترقی یافتہ 'امن پیندلوگ تھے۔جنہیں وحثی اور فتنہ باز آریاؤں نے تباہ کرنے کی کوشش کی اوران کے تہذیبی مراکز کوتباہ وبر با دکیا۔اس لحاظ سے برا ہوئیوں کواپنے دراوڑ ہونے پرفخر ہے۔ان کاتعلق ایک قدیم قوم سے ہے۔وہ قدیم سے اس دھرتی پرآباد ہیں۔ان کی ساڑھے یانچ سوسالہ حکومت رہی ہے۔اپنی تاریخ 'اپناادب' کلچرغرض بحثیت قوم ہر وصف سے متصف ہیں۔ وہ برا ہوئیوں کے بارے میں کیابات کریں جن کے اپنے بارے میں نواب اکبر بگئی کہتا ہے کہ:

'' تعجب ہے کہ ہمارے تاریخ نویس اس حقیقت کوتسلیم کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں کہ میسوی دورسے پہلے کی تاریخ عالم میں بلوچوں کامن حیث القوم کوئی ذکر نہیں ماتا۔انہوں نے كوئي سلطنت قائم نهيل كي اورنه بي كوئي نتيجه خيز فتو حات حاصل كي وه تومحض خانه بدوش تھے..... ـ''(٣١)

اورنہ ہی کوئی کلچرہے۔ جیسے ڈاکٹر مہرعبدالحق نے کھاہے جس کا حوالہ پیش کیا گیاہے۔

بلوچ • ۱۷ء میں پہلی بار براہوئیوں کو پھی کاعلاقہ ملنے کے بعد براہوئی حکومت کی رعایا بنی اور ۸ سال بعدنصیراعظم نے انہیں براہوئی فوج میں شامل کیا۔ا • 19ء تک ان کی قبائل اور ساجی پست حالت براہوئیاورسندھیوں سے کم تھی ۔اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ ا • 19ء تک بلوچ کسی بناہ گیر( یا ہوٹ ) کو بناہ نہیں دےسکتا تھااور کے آل کا کوئی معاوضہ نہ تھا گر ئیٹر مکران میں لکھا ہے کہ: "The degraded position of the Baloch may be ganged fromthe fact that up to 1899 the heirs of a Baloch could not claim blood compensation against any of the dominant races, nor could a Baloch offer asylum to a refugee (bahot), nor in case of the commissionof adultery by one of the dominant classes with his wife could he obtain lai, i.e., compensation for violation of honour. In january 1899, however, an agreement was signed by all the Gichkis and other

headmen of Kech and attested by the Political Agnet, Kalat, in which they agreed to pay blood money for a Baloch at the rate of Rs. 1,500, while the fine to be paid to the Govt. in ordinary cases was not to be less than Rs. 500. It is said by the poeple that Colonel Reynolds, when Political Agent in Southern Baluchistan, only fixed the amount of blood money for a Baloch at Rs.200, and if this is true, the new rate of compensation is extremely advantageous for the race which forms the majority of the population of the country......"(32)

ترجمہ: بلوچوں کی پت حیثیت کا یہاں سے انداز لگا یا جاسکتا ہے کہ ۱۸۹۹ء تک کسی بلوچ کے ورثاء حاکم طبقے کے کسی آ دمی سے خون بہا کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے۔ نہ ہی بلوچ کسی پناہ گیر یابا ہوٹ کو پناہ دے سکتا تھا اور نہ ہی حاکم طبقے کے کسی فر دکی طرف سے اس کی بیوی سے سیاہ کاری پرلٹی یعنی معاوضہ آ بروریزی حاصل کر سکتا تھا۔ جنوری ۱۸۹۹ء میں تمام کچکیوں اور کچھ کے دیگر معتبروں کے درمیان معاہدہ ہوا جس کی تصدیق لوٹیٹی کل ایجنٹ قلات نے کی جس کے تحت انہوں نے ایک بلوچ کے لیے ۵۰۰ اروپے بطورخون بہا دینا منظور کیا اور عام مقد مات میں حکومت کو ۵۰۰ دروپے بطور جرماند دینا قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کرئل رینلڈ زجنو بی بلوچ تان میں پریٹیٹ کل ایجنٹ تھا تو اس نے بلوچ کا خون بہا دینا منظور کیا اور اگر سے جسے تونئ شرع بلوچوں کے لیے بے حدفائدہ مند ہے جو آبادی کا جزء واعظم ہیں''۔

اس جیسے پیکٹر وں حوالے موجود ہیں جن سے''مشت ازخروار'' کے مصداق ہم اس ایک پراکتفا کرتے ہیں لیکن آئندہ اپنے دفاع کاخق محفوظ رکھتے ہیں۔

۲۔الفت نیم مولا نانوراحمد فریدی کے حوالے سے ککھتا ہے:

''مشہور یونانی مؤرخ ہیروڈوٹس نے اپنی تاریخ میں یونان کے ریکارڈ سے چھین اقوام کی فہرست حاصل کر کے درج کی۔ بیاقوام شاہ ایران زرکس کی فوج میں شامل تھے جس نے پورپ پرحملہ کیا اورڈ وراسکس کے میدان میں جنگ کڑی۔ بہتذ کرہ اس تاریخ میں یول درج ہے۔

تر جمہ: یہاں سوتی کپڑوں میں ملبوس ہندوستانی'مصر سےاوپرر ہنے والے ابتھوپیائی' شیر ببر کی کھالوں میں ملبوس گدروشیا کے گندمی رنگ والے بلوچ نظر آرہے تھے'' (۳۳) مولا نانوراحمد فریدی نے مندرجہ بالاحوالہ ڈاکٹر میر عالم خان راقب کی کتاب نے قل کہا ہے۔اصل الفاظ ذیل ہیں۔

''مشہوریونانی مؤرخ ہیروڈوٹس نے اسے اپنی تاریخ میں نقل کیا چنانچے لکھتا ہے کہ:

"Here were to be seen the cotton garments of the Indians and Ethiopians from above Egypt habited in lions hides the sivar thy Balochistan from Gedrosia" (History of the world by Henry Simth William L.L.a)

ینی یہاں سوتی کیڑوں میں ملبوس ہندوستان'مصرسیاو پررہنےوالےایقو پین شیر ببر کی کھالوں میں ملبوس اور گدروشیا کے گندمی رنگ والے بلوچ نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر میر عالم خان راقب اس اقتباس کواپنی تاریخ میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۸۵ م قبل مسیح میں بلوچ من حیث القوم موجود تھے اور بلوچ کہلاتے تھے۔'' (۴۳)

ڈاکٹرمیرعالم خان راقب کے اصل الفاظ میہ ہیں:

"Here were to be seen the cotton garments of the Indians and Ethiopians from above Egypt habited in lions hides the sivar thy Baluches from Gedrosia"

یعنی یہاں سوتی کیڑوں میں ملبوس ہندوستانی مصرسے او پررہنے والے ایتھو پین شیر ہبر کی کھالوں میں ملبوس اور گدروشیا کے گندمی رنگ والے بلوج نظر آرہے تھے۔ اس سے بیٹا بت ہوا کہ لفظ بلوچ کا استعال بحیثیت ایک قوم ۸۵ م قبل مستح میں تھا.................................

مندرجہ بالاحوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر میر عالم خان را قب نے بلوچ لکھا ہے جبکہ مولا نا نوراحمد فریدی نے بلوچتان لکھا ہے۔دونوں ایک حوالے پر شفق نظر نہیں آتے۔جب کہ تینوں موصوف بغیر حوالے کے ہیروڈوٹس کی تاریخ میں بلوچوں کا ذکر ہونا بتایا ہے۔ا کبر بگی قبل ازمیسے میں بلوچوں کی موجود گی کؤئیں ما نتاوہ لکھتا ہے کہ:

''عیسوی دور سے پہلے کی تاریخ عالم میں بلوچوں کامن حیث القوم کوئی ذکرنہیں ملتا۔'' (۳۲)

دراصل ہیروڈٹس کی کتاب میں مذکورہ بالاحوالہ موجود ہی نہیں ہے۔ (۳۷)

سالفت نیم سندهی مؤخین کابرو ہی لفظ کو پہلی دفعہ استعال کرنے کے حوالے سے ککھتا ہے:

''جہاں تک خان صاحب کے لفظ بروہی کا تعلق ہے توصرف سندھ کے لوگ یہ نام استعال کرتے ہیں۔ باقی ہر جگہ یہ نام براہوئی ہے اور یہ گڑا ہوانا منہیں ہے۔ لفظ بروہی کا تاریخ میں پہلی باراستعال سندھی مؤرخین نے خان قلات میرعبداللہ خان کے نام کے ساتھ کیا ہے جواپنے زمانے میں ''شہباز کوہتان'' کہلاتا تھا اور اٹھارویں صدی میں پہلی دفعہ استعال ہوا ہے۔ اس سے قبل دنیا کی کسی تحریر میں بروہی کا لفظ دیکھنے میں نہیں آیا ہے اور خان عبداللہ خان بلوچ پہلا تخص ہے جسے بروہی کہا گیا ہے۔ یہ کتاب'' تحفۃ الکرام'' (فارس ) بخش اول عبلہ سوئم ہے۔ جسے سندھی ادبی بورڈ حیور آیا دنے شائع کہا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر ۲۲۲ میر خان کا تجرہ دنساس طرح ہے:

عبدالله خان بن سمندرخان بلوچ بروېي زميندارعده سرحد قند بار..... ''(۳۸)

جب تحفۃ الکرم کے متن کا مطالعہ کیا گیا توعبداللہ خان براہوئی کے حوالے سے حسب ذیل تحریر کھی ہوئی یائی گئی۔

'' و باعبدالله خان صاحب قلات بروبی - که خودراشهباز کو مهتان خواندی \_ نوبت کین نواختهٔ تا آئکه در سال چیل و سه بعد ہزار وصد ہجری خوسوار شد قلعه کر تارا \_ مبارک خان بجنگ

معاصره بستد\_" (۳۹)

اس کتاب کاار دواور سندهی ترجمه بھی ہو چکاہے۔مندرجہ بالا فارسی جملوں کی معنی بیددی گئی ہیں:

''خان قلات خان عبداللہ بروہی سے'جوخودکوکوہستان کاشہباز کہلا تا تھا' جا کر پنجہلا یا۔ آخرین ۱۱۴۳ھ میںخوداس نے (مرادکلیدی نے )ا پنی جانب سےفوج کشی کی اورمحاصرہ اور جنگ کے بعد کریند کا قلعہ مبارک خان سے چھین لیا۔۔۔۔۔' (۴۰)

الفت نیم نے جوالفاظ عبداللہ خان براہوئی کے حوالے نیقل کئے ہیں وہ'' تحفۃ الکرام' میں نہیں ہیں بلکہ تحفۃ الکرام میں شامل پیرحسام الدین راشدی کے لکھے ہوئے تعلیقات میں درج ہیں۔ جوسنحہ ۳۸۲ سے ۲۲۳ تک لکھے گئے ہیں۔ پیرحسام الدین راشدی نے جوتعلیقات لکھے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

''دلیرخان معین الدوله بهادر نصیر جنگ (۱۱۳۵هه) دراً واخرسال رسید (رک۲، کتاب حاضر ۷۷۳ه۸ سر ۳۷۸هه کی عبدالله خان بن سمندرخان بلوچ برو وی زمیندارعمده سرحد قند بار (او آخرسال ۱۱۴۳هه) در جنگ خدا بارخان کتی زمیندارعمده سرحدماتیان کشیة شد '' (۴۱)

۴-الفت نيم نے پروفيسررايسن كے حوالے سے براہوئيوں كے بارے ميں لكھتاہے كه:

''بروہی قوم جے دراوڑی یادگار تھہرا گیا ہے زیادہ ترایرانی الاصل ہے اوران دنوں جولوگ بروہی زبان بولتے ہیں ان میں جدگال' کردوں اور بلوچوں کے اکثریت ہے اوران میں کوئی دراوڑی نسل کانہیں ہے۔

پروفیسرراپسن نے براہوئیوں کوئین گروہوں میں بتا کرانہیں سوفیصد بلوچ کھاہے۔....''(۴۲)

جبراپسن کی اصلی تحریر کا مطالعہ کیا گیا توالفت نسیم کی مندرجہ بالاساری تحریر غلط ثابت ہوئی۔انہوں نے راپسن سے منسوب بہت کچھا پی طرف سے اضافہ کیا ہے۔مثال کے طور پر راپس کی اصل تحریر میں ''بروہی'' درج نہیں بلکہ'' براہوئی' کفظ درج ہے۔اس کے تحریر میں جدگال' کر داور بلوچ اور براہوئیوں کے تین گروہ اور وہ بھی بلوچ ہیں کے اضافی الفاظ الفت نسیم کے الفت کا تحفہ ہیں۔راپسن کے اصل الفاظ حسب فی میں:

"The racial character of the Brahuis is now mainly Iranian and not Dravidian in the India sense of the term......"(43)

۵۔الفت نسیم فرنٹیئر اینڈ اور سیزا یکسپیڈیشنز فرام انڈیا''نامی کتاب کے حوالے سے لکھتا ہے کہ:

''ایک دوسری کتاب''فرنٹیئر اینڈ اوورسیز ایکسپیڈیشنز فرام انڈیا''میں ہے کہ میرواوراس سے منسوب قبیلہ میروانی'شام کے حلب سے آئے ہوئے ہیں''(۴۴)

لیکن اس کتاب کے اصل الفاظ حسب ذیل ہیں جوالفت نسیم کے الفاظ اور جملوں سے بالکل مختلف ہیں ۔ مثلاً

"The origin of the..... Brahuis is a much vexed question..... claim an Arab origin and to have come from Aleppo in Northern Arabia..."(45)

اس طرح الفت نسیم کی ساری کتابوں کومطالعہ کرنے کے بعد پیۃ چاتا ہے کہ وہ سستی شہرت کا شاکق برا ہوئیوں کا قو می تہذیبی اور ثقافتی بلندگراف کوگرانے کے لیے اپنے اخلاقی گراف کے گرنے کا پرواہ بھی نہیں کرتا۔ برا ہوئی کا ایک کہاوت ہے کہ'' بکری پہلے اتنی ہی دم پائے کہ اپنی ستر چھپائے''۔

ضمیمهٔ نمبر ۵

### براهوئيون كى تعداد

ڈاکٹر سہیل انشاء برا ہوئی کو ۱۹۹۸ء کے مردم شاری سے خارج کرنے کے حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ:۔

"In 1998 census' the Balochs and brahuis were considered bilingual people and were named as Balochi/Brahui combination....."(1)

براہوئی زبان کے نامور محقق اورادیب پروفیسرسوس براہوئی لکھتاہے کہ:۔

"As we know that a so called organization of Balochistan is trying to strangulate the Brahui language that caused tremendos of the language. They pressed the voice of Brahui in Balochistan and Sindh' there fore, it Pakistan. The people belonging to or influenced by this appearances on various stages in Islamabad. They attribute the voice of Brahui as prejudice' repugnance' humiliation and insult. The disappearance of Brahui column in the census of 1998 is its evident proof....."(2)

یہ بات اپنی جگہ سلمہ ہے کہ بلوچتان میں بلوچوں کے برنکس برا ہوئیوں کی اکثریت ہے۔اے ڈبلیوہیوگز کھتا ہے: "The Brahui who, as a race are very numerous in Balochistan".(3)

بہ کتاب ۱۸۷۵ء کے بعد چھی ۔اس کےمطابق اس دوران بلوچ تان اور سندھ میں براہوئیوں کی تعدا ددوسری اقوام کی نسبت زیادہ تھی ۔تواب یا کتان میں ان کی تعدا دایک فیصد کیسے بنی؟اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان سوالات کے جوابات کومعلوم کرنے کے لیے ہمیں مردم ثناری رپورٹوں کا بغور مطالعہ اوراس دور کےمعروضی سیاسی حالتوں اورمفادی سازشوں کا مطالعہ ضروری معلوم ہوتا ہے تا کہ حقیقت کی اصل تہہ تک پہنچا جا سکے۔

برصغیر میں پہلی اور دوسری مردم شاری بالتر تیب ۱۸۸۳ءاور ۱۸۹۱ءمیں ہوئی۔ان رپورٹوں کے متعلق خدا بخش بجارانی مری لکھتے ہیں:

''سا۸۸اءاور ۱۸۹۱ء کی ابتدائی مردم ثناری کی ریورٹیس زیاد تھیجے نہیں ہوسکتیں کیونکہ وہ حکومت برطانبیے کے قیام کے بعد جلد ہی تیار کر لی گئی تھیں۔اس زمانے میں آج کل کے مقابلیہ میں ذرائع آ مدورفت بہت کم تھے۔ برصغیر میں سیاسی تبدیلیوں کی بنا پرلوگوں نے ایک مقام پر پوری طرح قیام نہیں کیا تھا۔اورعام طور پرلوگ مردم ثیاری کوشک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ بنابریں پہ کہا حاسکتا ہے کہاں وقت آیا دی کا کافی حصہ شار ہونے سے رہ گیا ہوگا........'(۴)

۱۹۰۱ء میں تنیسری مردم شاری لسانی بنیادوں پر ہوئی جس میں براہوئیوں کی تعداد ۸۷۹٫۹۲٫۲ بلوچوں کی ۵۲٫۸۰ اور پشتو نوں کی ۱۹۹٫۹۷٫۹ تھی۔(۵) یعنی اس مردم شاری میں براہوئی پہلے نمبر پر تھےاور بلوچوں سے ۳۲۷٫۱۲٫۲ کی تعداد میں زیادہ تھے۔ چوتھی مردم شاری ۱۹۱۱ء میں ہوئی۔اس میں براہوئیوں کی بلوچتان میں تعداد ۱۸٫۹۵٫۱۱ اورسندھ میں ۴۸۹٫۲۰ تھی۔کل ۹۰۵,۵۵,۲ بنتی ہے جوا ۱۹۰۰ء کی مردم ثیاری سے ۹۷۴٫۳۲ کم تھے۔وہ اس لیے کہاس دوران بہت سے براہوئی ایران ٔ افغانستان اور دوسر مے ممالک گئے جو یہاں مردم ثیاری میں نہیں گئے گئے جب کہ بلو چوں کی تعداد ۲۸۱٫۲۵ اور پشتوں کی تعداد ۲۰۲٫۰۲٫۲ تھی ۔ (۲) یعنی براہوئی اس مردم ثاری میں بھی پہلےنمبر پر تھے۔

پانچویں مردم شاری ۱۹۲۱ء میں ہوئی۔اس میں براہوئیوں کی تعداد ۲۵ ۱۹۳۷، بلوچوں کی تعداد ۲۵ ۱۳۳۷ اور پشتو نوں کی تعداد ۱۹۲۱۲۴ تھی۔(۷) جھٹی مردم شاری ۱۹۳۱ء میں ہوئی۔ اس میں براہوئیوں کی تعداد ۱۵٫۲۴٫۲ ہزائی گئی ہے۔ (۸)اور سندھ میںان کی تعداد ۳۲۲٫۸۲ تھی۔ (۹)اس طرح سندھ وہلوچتان میںان کی کل تعداد ۱۵٫۲۴٫۳ ہنتی ہے جب کہ بلوچوں کی صرف ۴۲۱٫۲۲٫۲ متھی۔(۱۰) براہوئی بلوچوں سے ۲۷٫۲۷۲ کی تعداد میں زیادہ تھے اور بلوچیتان میں تعداد کے لحاظ سے پہلے نمبر پر تھے۔

ا ۱۹۳۷ء کی مردم شاری میں بلوچستان میں براہوئیوں کی تعداد ۲٫۲ ۲۰۰۰ ظاہر کی گئے ہے۔اورسندھ میں ۴٫۰۰۰ ہزار بتائی گئی ہے۔جوا ۱۹۳۱ء کی مردم شاری سے صرف ۲٫۲،۰۰۰ زیادہ دکھایا گیا ہے۔(۱۱)جب کہاں کے برعکس صرف سندھ میں بلوچوں کی تعداد ۷۸،۲۷٫۷ جانگ گئی ہے۔(۱۲) بلوچتان میں ان کی تعداد علیحدہ ہے جوا ۱۹۳۱ء کی مردم شاری میں ۴۲۱٫۲۲٫۲ متھی جوا ۱۹۴۱ء کی مردم شاری تین لا کھ کے قریب ہونا چاہیئے مگریہاں بہسوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف سندھ میں ان کی تعدا دساڑ ھےسات لا کھ کیسے ہوئی؟ دراصل ۱۹۳۳ء میں میر احمدیارخان براہوئی حاکم مقرر ہوئے انہوں نے یوسف عزیزمگسی اورعبدالعزیز کرد کے سیاسی مفروضوں پر کار ہندرہ کرسارے بلوچستان پرمطلق العنان حکومت کرنے کے جنون میں براہوئی قوم کوبلوچ شار کروایا۔اینے نام کےساتھ براہوئی کے بدلے بلوچ لکھنااور کہلواناشروع کیا۔اس وجہ سے بلوچوں کی براہوئیوں پراکثریت بڑھائی۔

۱۹۵۱ء کی مردم شاری میں بلوچستان میں براہوئیوں کی تعداد ۲۲٫۲ ، ۲۳٫۸ دکھائی گئی ہے۔ (۱۳) جو ۱۹۴۱ء کی مردم شاری سے صرف ۱٫۳۳ مزیادہ ہیں۔ یعنی براہوئی ۱۹۴۱ء سے لے کر ۱۹۵۱ء تک ان دس سالول میں صرف ۱۰, ۲۳ ۴ مبڑھے۔ جب کہ بلوچ ۲۱٫۲،۰۰۰ سے ایک دم بڑھ کر ۲۰,۰۰۰ کی تعدا دمیں نمودار ہو گئے ۔ یعنی وہ ۱۹۴۱ء سے ۱۹۵۱ء تک ان دس سالوں میں ۷۳۶,۷۹ کی تعداد میں بڑھے۔روس کے نامور ماہر بشریات پوری گنگونسکی ۱۹۴۱ء تا ۱۹۵۱ء تک کے درمیان براہوئیوں کا کم ہونے کے اساب کے حوالے سے کھتا ہے کہ:

''ا ۱۹۵۱ء اور ۱۹۵۱ء کے درمیان سندھ کے شالی علاقے میں بروہیوں کی تعداد ۲ سہزار سے گھٹ کر ۲۳ ہزاررہ گئی۔ ۱۹۵۱ء کی مردم شاری پاکستان سے پیۃ جلتا ہے کہ وہ بلوچوں میں جذب ہو چکے تھے......" (۱۴)

گنکوفسکی مزیدلکھتاہے:

"بلوچوں نے انہیں نسبتاً تیزی سے جذب کیا۔ بیاس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بلوچی تو می تحریک میں بروہیوں نے سرگرم حصالیا ہے......."(10) انوررومان براہوئیوں کےساتھ بلوچوں کی طرف سے ہونے والےساز شوں کونہ بھے کروہ اپنے طرف سے براہوئیوں کی تعداد میں کی کےاساب کے بارے میں تجزبید پیش کرتا ہے: ''اسى طرح قلات رياست كى ١٩٠١ء كى سارى آبادى ٣٧٢٥٣ كے مقابلے ميں تيزى كے ساتھ ١٩٥١ء ميں ٢٨٢٩٣٥ رەگئى \_ گويا• ۵ سال كے عرصه ميں قريباً ٢٥ فيصد كى تخفیف واقع ہوئی۔کتناتعجب ہے کہ جھالا وان سب سے زیادہ کی سے اثریذیر ہوا۔ جو کہ براہوئیوں کاحقیقی مسکن ہے۔ساراوان میں بھی ان کی تعداد کافی ہے۔اس میں آبادی ے ۲ فیصد گھٹ گئی۔ کچھی کا زرخیز میدان اس کی امکانی زرعی دولت کے باعث آبادی میں ساٹھ فیصد بیشی ہے ہمکنار ہوا۔ بیدلیل دی جاسکتی ہے کہانگریز برا ہوئیوں کے ساتھ حقارت آ میزطرزعمل ہے پیش آئے ہوں گے لیکن اس خط کے بارے میں انگریزوں کی حکمت عملی کیساں تھی۔اس لیےاسے بہ حیثیت مجموعی پرکھنا چاہیئے۔اس کےعلاوہ وہ علاقے ( قبائلی اور بظاہرآ زاد ) جو براہ راست انگریزی نظم ونتل کے تابع تھے۔انہوں نے سوائے ژوب کی آبادی میں ایک واضح زیادتی کے رحجان کو بظاہر کیا ..........'(۱۱) جس طرح پنجاب میں سرائیکی قومیت کی مخالفت سب سے زیادہ پنجاب کے درمیانے طبقے اور دانشور کی جانب سے کی جارہی ہے بیلوگ سرائیکی قومیت کے وجود کے منکر ہیں اور اسے پنجا بی قومیت کا حصہ تصور کرتے ہیں بالکل یہی برا ہوئی کے خلاف کیا جارہاہے۔

۱۹۷۱ء کی مردم شاری میں بلوچستان میں براہوئیوں کی تعداد ۲۷۵۷۵ سبزی گئی اورسندھ میں ان کی تعداد ۱۹۲۵ء طاہر کی گئی لینی کل سندھ وبلوچستان میں ان کی تعداد ۲۳۵۵ء سبزی گئی اورسندھ میں ان کی تعداد ۱۹۵۱ء سبزی سبزی کی تعداد ۲۲۹۸۵ سبزی گئی اورسندھ میں ان اور کا ۲۲۹۸۵ سبزی تعداد ۲۲۹۸۵ء سبزی کا تعداد ۲۲۹۸۵ء سبزی کی مقابلے میں خود کو براہوئی کی مقابلے میں کہ وجہ سے ان لوگوں نے بلوچ کے مقابلے میں خود کو براہوئی کی مقابرہ کی کی سبزی کہ بین کہ:

گنکوفسکی کی بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ اس دور میں براہوئی قوم کے لوگ 190ء سے باقاعدہ دنیوی اور دینے گیروز وردیئے گروہ تعلیم کے زیور سے کیسے ہجرآ ورہوگئے ۔ وہ نہیں بتا سے ہیں۔
اصل میں بابائے براہوئی نور مجمہ پروانہ نے ااممی 1901ء کو جیک آباد میں 'آل پاکستان براہوئی جماعت'' کی بنیا در کھی ۔ اس پلیٹ فارم سے انہوں نے براہوئیوں میں سیاسی نسلی تعلیمی اور ساجی شعور پیدا کرنے کی پوری کوشش کی ۔ 1901ء سے 1911ء تک اسے بڑی کامیا بی حاصل ہوئی ۔ جس کا گنگوفسکی نے ذکر کیا ہے ۔ 1904ء کے دوران ان کی دوئتی چیف آف سراوان نواب غوث بخش رئیسانی سے ہوئی ۔ وہ خود براہوئی ایک علیحدہ قوم ہے پر پختہ بیتیں رکھتے تھے۔ ان کی دوئتی نے ان کے نظریہ کی ترقی اور ترویج پر چار چاندلگائے ۔ وہ براہوئیوں میں مزید سیاسی تعلیمی نسلی شعور کے لیے کوشاں رہے ۔ ہوگا ۔ وہ خود براہوئی ایک بیتی ہوئی ایک براہوئی ادبارہ وئی ایک براہوئی ادبارہ نوگی ادبی بورڈ کا قیام عمل میں لائے ۔ پھر ۲۷ فروری ۱۹۷۰ء کو دنیا میں پہلا ہفت روزہ براہوئی انہا '' ایما'' (بھائی ) کے نام سے اجراء کی از بان کی ترقی وزویج کے لیے براہوئی ادبی بورڈ کا قیام عمل میں لائے۔ پھر ۲۷ فروری ۱۹۷۰ء کو دنیا میں پہلا ہفت روزہ براہوئی ایک جھنگ میں پچاس اجراء کیا ۔ ان کی انہی پروانہ وارکوشٹوں اور نواب رئیسانی کی قربانیوں نے بال آخر براہوئیوں میں نسلیاتی اور تعلیمی شعور پیدا کیا ۔ جس کا نتیجہ بین کلا کہ ۱۹۲۱ء کی مردم شاری میں براہوئی ایک جھنگ میں پپورٹ ھو

۱۹۲۱ء کی مردم شاری میں بلوچوں کو صرف بلوچ ستان میں ان کی تعداد ۱۵۲۴ میں طالع ہو گئی ہے۔ (۲۰) اور سندھ میں ان کی تعداد ۵۵۲۵۸۴ بنایا گیا ہے۔ (۲۱) اس طرح صرف سندھ اور بلوچ ستان (دوسرے علاقوں کو چھوٹر کر) میں ان لوگوں کی تعداد ۲۵۵۸۴ ۲ بن گئی لیعنی وہ ۱۹۵۱ء سے لے کر ۱۹۲۱ء تک ان دس سالوں کے درمیان ۵۸۸۸۸ کا بڑھ گئے جو گمراہ کن تعداد ہے۔

ا ۱۹۷ ءاور ۱۹۸۱ء کی مردم ثناریال لسانی بنیادول پزئین ہوئیں ۔ جیسے که پروفیسر ڈاکٹرسیمی نغمانہ طاہر ککھتی ہیں:

''۱۹۷۲ءاور۱۹۹۱ء کی مردم ثاری چونکه لسانی بنیادول پرنہیں ہو کی اس کی بنیاد پر جو تعداد معلوم ہوئی و قطعی درست تسلیم نہیں کی جاسکتی۔۔۔۔۔۔''(۲۲) سندھ میں برا ہو ئیول کی تعداد ۲۲۵۰۰ بتائی گئی ہے۔ (۲۳) گمر بلوچ تنان میں کوئی اعداد ثار ظاہر نہیں کیا گیا۔۱۹۸۱ء میس آزادانہ طور پر براہو ئیول کی تعداد 1.1 ملین بتایا گیا ہے۔ (۲۳) برا ہوئی زبان جو ۱۹۲۲ء تک پہلے نمبرتھی وہ ۱۹۴۱ء،۱۹۵۱ء ۱۹۲۱ء اور ۱۹۷۱ء کے سیاسی ساز شول کی نتیجے میں بال آخر تیسر نے نمبر پر لایا گیا۔۱۹۸۲ء میں بلوچ تنان میں زبانوں کا جو فیصد

جدول دیا گیاہے اس میں براہوئی تیسر نے مبریر ہے۔

بلوچی ۳۳ء۵۹۵صد

يثتو ٣٦٤ صد

براہوئی 10ء۸

سندهی ۱۱-۲۲صد (۲۵)

لیکن دوسری رپورٹ اور تحقیق کے مطابق ۱۹۸۱ء کے خانہ شاری میں بلوچستان میں براہوئی زبان تقریباً ۲ فیصد لوگ بطور ما دری زبان بولتے تھے۔ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں براہوئی بولنے والوں کی مجموعی تعداد اندازاً تیس لا کھے کے قریب ہوگی۔(۱۲) کیکن ۲۰۱۴ء کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں براہوئیوں کی تعداد چالیس لا کھاور پوری دنیا کے اندر بیالیس لا کھیس ہزار ظاہر کی گئی ہے۔(۲۷) ایک اور رپورٹ میں بلوچستان میں بلوچی زبان چالیس فیصد پشتو زبان بھی چالیس فیصد جب کہ براہوئی زبان ہیں فیصد بولی جاتی ہے۔(۲۷) بلوچستان اور سندھ میں براہوئی اور بلوچوں کی آبادی کے تضاد کو معلوم کرنے کے لیے اگلے صفحات پر چارٹ ملاحظہ کریں۔

جب اس مردم شاری سے براہوئی کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ براہوئیوں کوبلوچ شارکیا گیاتو براہوئی زبان کافی صدی تناسب کم ہوگیااور بلوچی زبان بولنے والوں کافی صدی تناسب بڑھ گیا۔ جس سے بلوچ کوپشتون کے مقابلے میں اکثریت ہونے کا سیاسی فائدہ پہنچا۔ کیونکہ لسانی بالادی کے لیے بلوچوں اور پشتون کے مابین جاری اس زم خوجنگ نے وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے سیاس مفادات سے مہیز پائی۔جس کے نتیج میں لسانی وسعت اور پھیلا وَمی گفتگوا یک حساس سیاسی معاملہ بن گیا۔ بقول ایک اینتھر الولوجسٹ بلوچتان میں آبادی کے اعدادوشار بڑی آسانی سے سیاسی بحث میں بدل جاتے ہیں......'(۲۹)

۱۹۸۱ء کی مردم شاری کے نتائج کو بنیا دبناتے ہوئے کل بلوچتان میں یہاں کی زبانوں کی وسعت اور پھر دیہی اور شہری ہر دوسطے پر بلوچتانی زبانوں سے متعلق اعدادو ثاربیان کئے گئے۔ پاکستانی زبانوں میں پشتون ۱۳ فیصد بلوچی سرفیصد اور براہوئی ایک فیصد لوگوں کی زبان دکھائی گئی ہے۔ (۳۰)

چنانچے سیاست سے قطع نظرغیر جانبدارانہ اندازوں کے مطابق ۱۹۹۰ء تک بلوچتان میں براہوئیوں کی بیس لاکھ آبادی تھی اور ۲۰۱۰ء تک پی تعداد پنینتیں سے چالیس لاکھ کے قریب ہے اور سندھ میں آٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں۔اس میں پنجاب سرحداور پاکستان کے دوسر سے علاقے اور انڈیا 'بنگاردیش' افغانستان' مشرق وسطی' ترکمانستان' دبئ ابوظہجی اور دوسر سے ممالک کے براہوئی شامل نہیں۔اگران کا حساب کیا جائے تو تعداد ایک کروڑ سے زیادہ بنتی ہے۔(۳)'' انسٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز' اوارہ نے ۱۹۸۰ء میں اپنی ایک تحقیقی رپورٹ انٹرنیٹ پر جاری کی مختلف ممالک میں آباد براہوئیوں کی تعداد اس طرح چیش کی گئی۔

> ایران= افغانستان= دولا که چیتیس ہزار

بنگلادیش= چارسو

تر کمانستان= اُنیس سو

برطانیه= سات ہزار

انڈیا (کیرالہ)= چیمپن ہزار 'نوسو باون

انڈیا(تامل ناڈو)= چھ ہزارتین سوترانوے

انڈیا (کرناٹک)= چارسوبیاسی (۳۲)

مندرجہ بالاعلاقوں میں بسے ہوئے براہوئیوں کی تعداد تین لا کھاٹھتر ہزار چھ موپنتا لیس بنتی ہے جوسندھاور بلوچستان کے براہوئیوں کے تعداد کے چوتھائی کے برابر ہے۔ان ملکوں کے تعداد میں ایران میں تعداد کم بتائی گئی ہے۔ایک انداز سے کےمطابق ایران میں براہوئیوں کی تعداد ساڑھے تین لا کھسے زیادہ ہے۔حاصل مطلب کہ بلوچستان میں براہوئیوں کومینگل حکومت نے ۱۹۹۸ء میں مردم شاری سے خارج کروایا تا کہ پشتون مقابلے میں بلوچ اکثریت میں ہوں جو براہوئی قوم کے ساتھ اخلاقی' قبائلی' ساجی اور سیاسی گھناؤنی سازش ہے۔

### حوالهجات

#### حواله جات باب اول

ا ـ مير كل خان نصير، ' تاريخ بلوچستان ' كوئيه، قلات پباشرز طبع سوم ١٩٩٣ء، ص ٥٠٩

٢\_....ايضاً

۳- بدروایت میر براهوئی سوراب،موبائل پرییساری روئداد پروفیسرسوین براهوئی اورعطاءاللدسر پره کےسامنے بتا نئیں۔بروز جمعرات،رات ۸ بجے،۲ جنوری ۱۵۰۷ء

۴\_میر گل خان نصیر، حوالہ دیا گیاہے، ص ۵۲۴

۵\_بدروایت میر براهوئی،

٢\_....ايضاً....

۷\_میر گل خان نصیر، ' بلوچستان قدیم اور جدید تاریخ کی روشنی میں''، کوئٹے، نساءٹریڈرز طبع اول، ۱۹۸۲ء، ص ۲۴۴

٨ ـ ....اليناً .....عن ٢٢٣،٢٢٥

9\_ شیخ ایاز '' کشخی ته همنجبو تک مسافر''، (چار جھے ) کنڈیارو، روشنی پبلی کیشنز، ۲۰۰۸ء، ص۱۰۵۰۰۵

١٠ هفت روزه "اليم" مستونگ، ثاره ٢٥ ، مبلد ٢ ٣، ٣ تا ٩ جولا كي ١٩٩٥ء ص٨، تينا تيناخيال

اا\_....ايضاً....

۱۲\_گل خان نصیر' مشهد ناجنگ نامه' ، ( برا هوئی ) کوئیه ، برا هوئی اکیڈمی ، ۱۹۸۱ ء، صپیش لفظ ، ۹ ، ۱۰

١٣ ـ ....ايضاً ..... پيش لفظ ٣٠

۱۴۔...ایضاً.....پیش لفظ س

```
۱ے الانگ ورتھ دیمز'' کوچ وبلوچ''ترجمہ;گل خان نصیر، کوئٹے، قلات پبلشیرز، ماردوم، ۱۹۸۳ء، ص۲۲
                                                                                                 ١٨ ـ الضاً .....
                                                                                                           19. See for details
            ☆ "Dictionary of Indian biography" New York, Haskel House Publishing Ltd America, 1906, p-430
                                                                        🖈 پروفیسر گیان چند،''علم لسانیات' ،نئی دبلی ،تر قی اردو بپورو، ۱۹۸۵ء،ص • ۸۹
                              🖈 ڈاکٹر ہدایت پریم'' سندھی بولیء جامحقق ائیں اُھن جی تحقیق''، حبیر آ یا د، سندھی لینگونے اتھار ٹی، ۷۰۰۷ء، ص ۲۰ سے ۲۰،۴ سے ۳۳
                                                🖈 ڈاکٹرعبدالرحمن براہوئی'' براہوئی زبان وادے کی مختصر تاریخ'' ، لا ہور ،مرکزی ارد و بورڈ ، ۱۹۸۲ء، ص۱۸۲ ، ۱۸۷
                                                                 🖈 سه ما ہی''مېران'' جلد ۱۴ بنمبر ۲، حامشور و، سندهمی اد بی بورڈ ، ۱۴۰ ۲ ۶، ص ۲۵،۲۲،۲۱
                                          20. G.A Grierson, "Linguistic Survey of India", vol-4, Calcutta, 1906, p-iv
                                                           ٢١ _افضل مراد،' دمخضرتاريخ زيان وادب بر ہوئي''،اسلام آياد،مقتدرہ قومي زيان، ٩٠٠ ٦ء،ص٠٠١
                                                                                          ۲۲_....الضاً ....
       23. Govt: India, ed; "Frontierand Oversies Expeditions From India", Vol-III, Slection from Govt: record,
                                                             Baluchistan and Afghan war, 1st Edition, 1910, pp-26,27
                                                        ۲۵_میرگل خان نصیر،'' تاریخ بلوچیتان'' ( دوجلد )' کوئٹے، قلات پبلشیر ز، تیسراایڈیشن، ۱۹۹۳ء،ص۰، ۲
                                                                                                  ٢٦_....الضاً .....
                                              ۲۷ ـ لانگ در تھر دیمز،'' کوچ وبلوچ''، تر جمہ وتحریر: گل خان نصیر، کوئٹے، قلات پبلشرز، بار دوم، ۱۹۸۳ء، ۳۳ ۲۴ ۲۴
                                                                                         ٢٨٠٢_....الضاً ....الضاً ٢٨٠٢
                                                                                                  29. See Ref. No.23, p-26
                                                                                             ٠٣- ســالضاً
                                                                                              ٣١_....الضاً ....الضا
                                                                                           ٣٢-....الضاً .....الضا ٢٢،٦١
                                                             ۳۳-میرگل خان نصیر، 'بلوچستان کی کہانی شاعروں کی زبانی''،کوئیے، بلوچی اکیڈمی،۲ ۱۹۷۲ء،ص۳
                                                                                              ٣٣ ــــاسسان الضأ
                                                     ۳۵۔....ایضاً....... بلوچتان کی قدیم اورجد بدتاریخ کی روشنی مین '،کوئیر،نساءٹریڈرز،۱۹۸۲ء،ص۳۶
                                                                                         ٣٧_____الضاً .....
                                     ۷۳-۱ بوغمرومنهماج الدين عثمان '' طبقات ناصري'' ، جلداول ، لا هور ، اردوسائنس بوردٌ ، طبع دوم ، ۱۹۸۵ء، ص ۲۹۷ ، ۷۰ ۳۰ ، ۴۰ ۳۰
                                                                ۸ سـ سید میرمجمه بن سید جلال تنوی، ' ترخان نامهٔ ' ، ( فارسی ) ، حیدر آباد ، ۱۹۲۵ء ، ص ۹ ، ۱ ، ۱۱
                                                                 🖈 غلام مجمد لا کھو،''سمن جی سلطنت'' (سندھی )، جامشور و،سندھی اد بی بورڈ ، ۱۹۹۲ء، ص ۴۴
     39. M.B. Emeneau, "Brahui and Dravidian Comparative Grammar", Los Angles, University of California
                                                                                                           Press, 1962, p-52
     40. C.F. Minchin, "The Gazetteer of Balochistan, "Jhalawan", Quetta, Gosha-e-Adab, 2nd edition, 1986,
                                                              ۱ ۴ _ اولف کیرو، ''پشان' ، ار دوتر جمه: سیرمحبوب علی ، پشاور ، پشتوا کیڈمی ، ۱۹۶۷ء ، ص ۱۱ تا ۱۱۳۳
                                                                                            42. C.F Minchin, op. cit. p-100
     43. T. Burrow and M.B. Emeneau, "A Dravidian Etymological Dictionary", (Supplement, London, Oxford
                                                                                  University Press, 1968, Entry No.5615
44. George Cliford Whitworth, "An Anglo-Indian Dictionary", London, Kegan Peal Trench, 2nd Edition, 1885,
                                                                                                                          p-238
                                                                                             45. C.F. Minchin, op. cit. p-99
                                                             46. T. Burrow and M.B. Emeneau, op. cit. Entry No.3096
```

47. Bernard Comrie, "The World's Major Languages", London, Croom Helm Ltd, 1987, pp-40,514

☆ Bernard Comrie, "The World's Major Languages", London, Croom Helm Ltd, 1987, pp-40,514

Amario Pei and Frank Gaynor, "Dictionary of Linguistics", New York, Philosophical Library, 1954, pp-99,100

۱۵\_ لانگ ورتھ ڈیمز'' کوچ وبلوچ''، تالیف وتر جمدگل خان نصیر، کوئٹے، قلات پبلشپر ز، ۱۹۸۳ء، ص۱۶

١٦ ـ رحيرة ، آئزك بروس، ''بلوچستان (فورور ژپاليسي اورنتائج)''ار دوتر جمه: انعام اُلحق كوژ ، کوئٹر، سيز ايندُ سرومز ، ١٩٩٩ ء

```
1992, p-195
                 ☆ Kenneth Katzner, "The Languages of the World", New edition, Great Britian, 1995, pp-10,15
      A Hadumod Bussmann, "Routledge Dictionary of Language and Linguistics", London, Routledge, 1996,
                                                                                                                      pp-225,228
  48. Etienne Tiffou, "Pakistan: Non Indo-European", The Year book of south Asian languages and linguistics",
                                            Cheif editor: Rajendra Singh, Sage Publication, New Delhi, 1998, p-198,
                                                                                                                 49. See Ref: 29
                                                                                                     i. ....ibid, op. cit, p-116
                                                                                                    ii. ....ibid, op. cit, p-514
                                                                                                    iii. ....ibid, op. cit, p-210
                                                                                            iv. ....ibid, op. cit. pp-2,15,171
                                                                                                     v.....ibid, op. cit, p-250
                                                                  ۵۰ ـ خاطرغز نوی، ''اردوزیان کا ماخذ ہندگو''،اسلام آباد،مقتررہ قومی زبان، ۴۰۰ ۲۰، ص۲۷
                                                                  51. www.britanica.com/EB checked/topic/320823/koch.
52. Sarthak Sengupta, "Physical Anthropology of the Koch populations of India", A Study of Assam", K.M. Rai
                                                                       Mittal for Mittal Publications, New Delhi, 1993, p-3
                                                                                    ۵۳ په پورې گنکوفسکې ،" پاکستان کې قوميتين"، ماسکو، ۲ ۱۹۷ء ،ص ۲ م
                                                                                          ۵۴_اولف كيرو'' پيٹھان''،حواليد يا گياہے،ص ۱۱۴ تا ۱۲۴
                                                   🖈 وي التيمته، '' قديم تاريخ هند''،ار دوتر جمه: پروفيسر محرجيل الرحن، لا مور بخليقات، ۲۰۰۱ء، ص١٦ تا ٣٣٧ تا ٣٣٧
                       55. David Crystal, "An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages", op. cit. p-14
                                                            ۵۲_محدرمضان بلوچ،''بلوچستان قدیم تهذیبول کاسنگم''،کوئٹے، قلات پبلشرز،۷۰۰ و ۲۰،۳۸۲ ۱۰۲
                                                         ۵۷۔ حاجی عبداللطیف بنگلزئی'' مکتوبات کامل القادری'' کوئٹہ، براہوئی اکیڈمی یا کستان، ۱۴۰ء مس ۷۷
                                ۵۸۔ پروفیسرانوررومان'' کوئٹے قلات کے براہوئی''،اردوتر جمہ: پروفیسر ڈاکٹرانعام الحق کوثر ،قریثی پبلی کیشنز ،باراول،۱۹۸۷ء،ص ۴۶،۴۵
                                                                        ۵۹_ ہفت روزہ''ایلم''مستونگ،جلد ۲ سا،شاره۲۱،مورخه ۲۷ جون ۱۹۹۴ء،ص ۴
                                                                                                        ۲۰ ـ لانگ ورتھ ڈیمز،....م
                                                   ٧١ - پروفيسرعزيز مينگل،'' برا ہوئی نا ہندی وسنسکرت توسنگتی'' (لغت )،کوئٹر، برا ہوئی اکیڈمی یا کستان، ٢ • • ٢ -،ص • ا
        62. Henry, Walter Bellew, "From Indus to the tigris" Karachi, Royal Book Company, Reprint 1977, p:58
                                                                                63. ....p:475, Appendix
    64. M.B Emeneau, "Brahui and Dravidian Comparative Grammar" Barkeley, University of California Press,
                                                                                                                     1962, pp:3,4
              65. M.B Emeneau, "Language and Linguistic Area" edited by: Anwar S.Dil, California, 1980, p:316
                                                                         ۲۷_عزیزمینگل'' پنجابی براهوئی لسانی رشتے'' کوئیهٔ،سعد پبلی کیشنز، ۱۹۹۵ء،ص ۲۸
   ۲۷_ ڈاکٹر دادمجمہ خادم بروہی،''سندھی براہوئی بولیءَ جونقابلی جائز و' (سندھی )،حیدر آباد،سندھی بولیءَ جو بااختیارا دارو، ۱۹۹۴ء،ص۹ ل ڈاکٹر دادمجمہ خادم کی اس کتاب کاار دوتر جمہ ہو چکا
                                                                                                                 ہے۔جس کی تفصیل بیہ ہے
                         🖈 ڈاکٹر داد محمد خادم براہوئی'' سندھی براہوئی زبانوں کا تقابلی جائز ہ''ار دوتر جمہ: گلزار آثم براہوئی ایڈ ووکیٹ، کوئٹے، براہوئی اکیڈی، ۲۰۰۲ء،ص کا، ۱۸
         68. Prof. Dr. Ghulam Ali, Allana, "The Origin and Growth of Sindhi Language" Jamshoro, I of S, 2002,
                                                                                                                      pp:291,292
                                                        ۲۹- ڈاکٹرغلام علی الانا'' سندھی بولیءَ جو بن بنیاد'' (سندھی ) کراچی' سندھیکاا کیڈی'۴۰۰۲ء، ۲۹۹،۲۹۸
```

A David Crystal, "An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages", Blackwell, Publisher, USA,

```
حواله جات باب دوم
```

1. C.F Minchin, "The Gazetteer of Baluchistan" Series "Jhalawan" Quetta, Goshe-e-Adab, 2nd edition, 1986, Appendix xii, The Brahui Jadgal War'pp:246,247

۲\_رائے بہادرہ تورام'' تاریخ بلوچستان'' کوئٹہ، بلوچی اکیڈمی، ۱۹۷۳ء، ص ۲۳

٣ - ميرگل خان نصير، ' تاريخ بلوچستان ' كوئيه، قلات پېلشرز ، ١٩٩٣ ء، ص ١١

سم\_رائے بہادر ہتورام ،ص ا ۸ ک

۵\_....ايضاً.....

۲ ـ غلام رسول مېر "تاریخ سنده عېرکلهوژا" ولیداول ، کرا چې ،س اب، ۱۹۵۸ ه. ۱۸۲

۷\_احمد يارخان بلوچ، 'خان بلوچ كاپيغام''، كراچي ١٩٧٢ء، ص٠١

٨ ننثى عبدالرؤف سيوستاني،'' گلدسته نورس بهار'' ( قلمي فارسي ) ص ٩٩، • • ١

٩ ـ پروفيسرسون برا موئي،' وشيرنا ٿوپ' (براموئي خلقي قصه غاک) کوئٹه، براموئي اکیڈمي پاکستان، ١٠٠٠ ۽ ص: پنٺ (انتساب)

• ا گل خان نصیراور کچھ دوسرے قلدکاروں نے عبداللہ خان براہوئی کے نام کچھ بلوچی اشعار منسوب کئے ہیں۔ جس میں اسے عاشق مزاح شخصیت کے طور پر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ دراصل بیساری بلوچی شاعری زبان کیفیت اور مزاج کے حوالے سے عبداللہ خان کے نہیں ہیں بلکہ بلوچی ناعرکے کو عبداللہ خان سے منسوب کر کے اسے بلوچ حاکم قرار دینے کی سیاسی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ اس کا اپنے دور حکومت میں بلوچوں سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی اس کے دربار میں کوئی بلوچ امراء یاا میرموجود تھا۔ بلکہ سب کے سب براہوئی متحے اور براہوئی بولتے تھے۔ اگر اس نے شاعری کی بھی ہے تو براہوئی زبان میں کی ہوگی جوئی الحال ہمارے دسترس میں نہیں ہے تفصیل کے لیے دیکھیں:

🖈 گل خان نصیر، 'بلوچی عشقه پیشاعری'' کوئیه، بلوچی اکیڈمی،۱۹۷۱، ۱۹۲۰ تا۱۹۲۱ تک،۱۹۹، ۲۰۰

اا به مفت روزه ' ایلم' ، مستونگ ، جلد ۴ ۳، ثناره ۲ ، مورخه ۱۰ جنوری ۱۹۹۳ء، ص۲' تینا تینا خیال' ،

۱۲ فقيرالله شاه علوي " كمتوبات علوي "، لا هور ، ١٩١٩ ء، ص ١٠٩،١٠٨

۱۳ ـ مرزاعباس على بيك، ' خدايارخاني ميال سرفراز خان عباسي' ، جامشورو، ۱. آ . ف بس ، • ١٩٨٠ -، ١٢٢

۱۲ رائے بہادر ہتورام، حوالہ دیا گیاہے ہیں ۲۱۳، اور دیکھئے آخوند محمصدیق' اخبارالا براز' اردوتر جمہ: گل خان نصیر' کوئے، نساءٹریڈرز، ۱۹۸۴ء، ص ۵۷،۵۵

1۵\_\_\_\_\_الينياً .....ص اسم

16. C.F Minchin, "The Gazetteer of Baluchistan", Series "Kachhi", Quetta, Gosha-e-Adab, 2nd edition, 1986, pp:46, 137, and also see:

☆ Ibid......, op. cit. "Sarawan" pp-56,58,60,62,66

رائے بہادر ہتورام، ص۰۹۲

🖈 گل خان نصير،'' تاريخ بلوچستان'' ۾ ٣٣٠

ا\_رائے بہادر ہتورام، ص۸۸

۱۸\_ ہفت روز ہ''ایلم''مستونگ،جلد ۳۵،شارہ ۴،مورخه ۲۷ جنوری ۱۹۹۴ء،ص ۴٬' تینا تیناخیال''

۱۹ \_ کامران اعظم سپر وردی ' دبلوچ قبائل' ، لا ہور ، تخلیقات ، ۷۰۰۲ء، ص۷۷

٠٠ \_ مير خدا بخش بجاراني مري،'' قديم بلوچي شاعري''، کوئيه، بزم ثقافت، ١٩٦٣ء، ص١١٠٨

۲۱ رائے بہادر ہتورام ،حوالہ دیا گیاہے، ص ا ۲۳

| ٣٣ايضاًص٣٣                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢اييناًص٧٢٣٠٠٠٠٠                                                                                                                                                        |
| ۲۵_ براهو کی نورمجمه پروانه،''نوابغوث بخش رئیساڑی شهید ناذاتی آ کردار'' (مقاله )ماهنامه''مهر''نوشکی،جلد۲،شاره۸۰۰۰،ع۰۰۱۱                                                  |
| ۲۷۔اے ڈبلیو ہیوگز،''سرز مین بلوچستان''،اردوتر جمہ: پروفیسرانوررومان،کوئٹہ، بےنظیرانٹر پرائز زطبع دوم، • ۱۹۹ء،ص ۱۲۴                                                       |
| ۲۷۔ رائے بہادر ہتورام، حوالہ دیا گیاہے، ص۸۸                                                                                                                              |
| ٢٨ايضاص١٢١                                                                                                                                                               |
| ۲۹۔اے ڈبلیوم پوگز۔حوالہ دیا گیاہے                                                                                                                                        |
| ۰ ۱۳_محدسر دارخان بلوچ،''بلوچ قوم کی تاریخ''،ار دوتر جمه، پروفیسرانوررومان،کوئٹه،نساءٹریڈرز،۱۹۸۹ء،صص۰ ۲۳۷،۲۳                                                             |
| ا۳۔ پیمعلومات راقم الحروف اورعابد براہوئی کونوابزادہ میر حاجی شکری خان رئیساڑی نے مہیا کی۔جنھوں نے اس بندوق پر درج تحریر پڑھی تھی۔راقم الحروف نوابزادہ میر حاجی شکری خان |
| رئیساڑی کا بیمعلومات فراہم کرنے پرتہددل سے شکرییا داکرتا ہے۔                                                                                                             |
| ٣٢- ميراحمد يارخان ''خان بلوچ کا پيغام'' ص٠١                                                                                                                             |
| ٣٣_ مجر سر دارخان بلوچ ''بلوچ قوم کی تاریخ''،حواله دیا گیاہے،ص۲۱۹                                                                                                        |
| ٣ سـ گل خان نصير، ' تاريخ بلوچيتان ' ص ۵۵،۵۴                                                                                                                             |
| ٣٥ايضاًايضاً                                                                                                                                                             |
| ۲۳۷_رائے بہادر ہتورام بص ۲۸۰                                                                                                                                             |
| ے ۳۔ رائے بہادر ہیتو رام ،حوالہ دیا گیاہے،ص ۵۲                                                                                                                           |
| ۸ هر محمد سر دارخان بلوچ <sup>ژ.</sup> بلوچ توم کی تاریخ "حواله دیا گیاہے،ص ۳۳۸                                                                                          |
| ۹ مه مولوی دین محمه <sup>۱</sup> ٬ یا دگارتاج پوشی قلات ' ، لا هور ، ۱۹۳۲ء، ص ۵۸                                                                                         |
| ۰ ۴ ـ لانگ ورتھ ڈیمز'' کوچ وبلوچ''،تر جمہوتالیف:گل خان نصیر' کوئٹے،قلات پبلشرز ۱۹۲۹ء،ص ۳۳،۲۳                                                                             |
| ۱۶٫ ہفت روزہ''ایلم''مستونگ'جلد ۲۴٬۳۲ جون تا۲ جولائی ، ۱۹۹۵ء، ص۶۷،''تینا تیناخیال''                                                                                       |
| ٣٢ايضاًجلد٣٥، شاره٢٠، ١٩٩٠ء، ص١٩٩٠ء، ص١٠ ايدٌ بيوريل                                                                                                                     |
| ٣٧٠ايضاًشاره ٢٢٠٠ انومبر ١٩٩٣ء، ص ٣٠'' تينا تيناخيال''                                                                                                                   |
| ۴ مرمولا ئی شیدائی،' براہوئی زبان کاماضی مستقبل' (مقالہ)' ہفت روزہ' ایلم' مستونگ،جلدا ۱۳'شارہ ۳۳، ستمبر ۱۹۹۰ء،ص ۴ (سی سال مست )                                          |
| ۵ م _ جو ہر برا ہوئی'' شادوز باد'' (برا ہوئی شاعری) فرید آباد'میہر ضلع دادوسندھ'برا ہوئی پبلیکیشن ۱۹۹۲ء،ص ۲ س                                                            |
| ٣٨البيغياً                                                                                                                                                               |
| ۷ ۴ ـ علامه قاضی نور څمر گنجا بوی،'' جنگ نامه تحفة النصیر''( فارس ) کوئیه، بلوچستان یو نیورسٹی، ۱۹۹۰ء، ص ۱۵۸                                                             |
| ٣٨ايضاًايضاًص٥٥١/١٥٥١                                                                                                                                                    |
| ٩٧اييناًص١٧١                                                                                                                                                             |
| <b>٠</b> ٥اييناًصفعات                                                                                                                                                    |
| ۵۱_محمد سر دارخان بلوچ، حواله دیا گیاہے، ص ۲۳۷                                                                                                                           |
| ۵۲_۔۔۔۔۔۔ایضاً۔۔۔۔۔،محمدسر دارخان نے اس مقولہ کا ترجمہ'' براہوئی میراجسم ہیں توبلوچ اس کا حفاظتی لباس ہیں'' کیاہے جوتیح نہیں ہے ۔ص ۳۳۹                                   |
| ۵۳۔احمد یارخان بلوچ''مختصر تاریخ قوم بلوچ وخوانین بلوچ'' کراچی، ۲۔۱۹۷ء،ص۸۸                                                                                               |
| ۵۴اليناًاليناً                                                                                                                                                           |
| ۵۵_ڈاکٹرعبدالرحمن براہوئی،''بلوچستان اور پاکستان _الحاق کی کہانی حقائق کی زبان''،کوئٹۂ قلات پبلشرز، تیسراایڈیشن۹۰۰ء،۱۱۲                                                  |

```
۵۲_ ڈاکٹر داد مجمد خادم،''مضمون'' ہفت روز ہ'' ایلم''مستونگ'۱۲ جون ۱۹۹۵ء،ص ۴
                                                               ۵۵ ـ ميرگل خان نصير، ' تاريخ بلوچستان ' ، حواله ديا گياہے، ص ۸۶ ـ ۸۸
                                                                         ۵۸_____هم علاو تا ۱۹
                                                                         99__________الضاً ......الضاً ....
                                                                       ٠٠ـ الضاً ١٠٨٠ تا١٠٨
                                                                             ٦٢_....ايناً .....ص١١٦ تا١١١
                     ٣٣ _ پروفيسرانوررومان،'' کوئيه قلات کے براہوئی''،اردوتر جمہ: ڈاکٹرانعام الحق کوثز' کوئیهٔ قریثی پبلیکیشن،۱۹۸۷ء،ص ٢٨،۷ م
                                                                               ۲۳ ـ رائے بہادرہتیو رام ۔حوالہ دیا گیاہے،ص ۳۳۱
                                                                               ٢٢ ______ على ٢٢ _____
                                                                               ٧٢ _....الضاً .....
                                                                               ٧٢_....الضاً .....
                                                                               ٢٦٣_....الضأ .....
                                                                                ٢٦٨ ______ على ٢٦٨
                                                                                + _____الضاً .....الضاً
                                                                         اك_....الضاً ....الضاً ....
                             ۷۷_" قلات انیسویں صدی میں'' گورنمنٹ ریکارڈ، ترجمہ: پروفیسرمحدر شیرالحق، کوئٹے، یونا ئیٹٹریرنٹرز، ۱۹۸۷ء، ص۱۲۷
ساك. دُاكٹرانعام الحق كوژ،' بلوچىتان ميں اردو' ،اسلام آباد،مقتدرە تومى زبان، ۱۹۹۲ء،ص ۱۱۰ سے ۱۱۲ تك، اورد كيھئے: عزيزمجمد بكی ،حواليديا گياہے،ص ۱۲۷
                                       ٧٤ ـ دُاكِرْ شَاهِ مُحِدِمِرِي ''ميريوسفعزيزِ مُلسي'' ، كوئيةُ سنگت اكيدُمي آف سائنسز'٩٠ • ٢ ء، ص ص ٧٣٠ ، ١٣٠
  ۵ ۷ ـ برا ہوئی، بلوچ قلمکاراورمؤرخین نے کھاہے کہ'' انجمن اتحاد بلوچاں'' کوعبدالعزیز کر دُمجرحسین عنقا اور ملک فیض مجمہ یوسفز کی نے قائم کیا'لیکن سیحیج نہیں۔
                                                               ۲۵۔ ڈاکٹرشاہ محمر مری، 'میریوسف عزیز مکسی''، حوالہ دیا گیاہے،ص۲۵۲
                                                                         ٧٦٠٣----الضاً
                                                                             ۸۷_____الضاً....
                                                                    ٩٧ ـ مولوي دين مُحرن يا د گار تاجيوشي قلات 'لا هور، ١٩٣٢ ء، ص٣٥
                                                                               ٨٠ _ميرگل خان نصير، ' تاريخ بلوچستان '،ص ٢٠ م
                                                      ٨١ ڪيم بلوچ،' بلوچ قوميت' خانيت وسر داريت'' کوئٹے، گوشئدادب ٢٠٠٧ء،٩٨ ٩٨
                                     🖈 ۔اس معاہدے کے نکات کاعلم پوسف عزیز مگسی کے بعدا ٹھائے گئے ذاتی اور نظیمی اقدامات سے پیۃ جاتا۔
                                                             ۸۲_ ' ' ' شمس گردی'' ، لا ہور ، انجمن اتحاد بلو حیاں ، ۲۰ نومبر ۱۹۳۱ ء، ص • ۲۱،۲
                                                                         ۸۳_میرگل خان نصیر، '' تاریخ بلوچستان '،ص ۲۲ م، ۴۲۳ م
                                                                                ۸۴ مولوی دین محمر ،حواله دیا گیاہے ،ص ۹۲ ، ۹۳
                                                                               ۸۵_میرگل خان نصیر، ' تاریخ بلوچیتان ' ص ۴۲۳
                                         ٨٦_ ہفت روزه ''ایلم''مستونگ،جلد • ۳۰،شاره ۲۲،مورخه،۲۷ جون ۱۹۸۹ء، ص۳٬ تینا تیناخیال''
                                                ٨٨ - ايضاً .......جلد ٣٣ ، ثثاره ١ ، مورخه ٣ جنوري ١٩٩٢ ء بص ٣ ، ' تينا تينا خيال' ،
                                                                                    ۸۸ عزیزمحمر بگٹی ۔حوالہ دیا گیاہے ۔ ص ۱۳۰
                                                                                  ۸۹_ڈاکٹرشاہ محرمری، حوالہ دیا گیاہے، ص ۸۸
```

| 91اييناًاييناً                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٢_ پروفيسر ڈاکٹرسيمي نغمانه طاہر،''بلوچستان ميں ابلاغ عامه۔ آغاز وارتقاء''،اسلام آباد'متقدرہ قومی زبان،۲۰۰۸ء،ص ۱۲۳                                                                                                                                |
| ۹۳ _ میرگل خان نصیر، ' بلوچستان قدیم اورجدید تاریخ کی روثنی مین ' کوئٹے، نساءٹریڈرز ، ۱۹۸۲ء، ص۳۱۱                                                                                                                                                  |
| ۹۴_ ڈاکٹرشاہ محمری،حوالید یا گیاہے،ص ۴۲                                                                                                                                                                                                            |
| 9۵ - ايضاً                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩٢_ايضاًص١١٣٠،٣١١                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۔۔<br>ے9_ڈاکٹرشاہ محمری، حوالہ دیا گیاہے، ص92                                                                                                                                                                                                      |
| ۹۸_مولوی دین څریمن 'زنتمهید                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 - ايضاً                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100. Dr. Mian Sohail InShah, "Literary Development in Balochistan", Balochistan Through Centuries' Edited by: Dr. Riaz Ahmed, Islamabad, Quaid-e-Azam University, 2008, p.59                                                                       |
| ۱۰۱_میر گل خان نصیر،''بلوچستان قدیم اور حدید تاریخ کی روشنی مین'، جس ۱۳ س                                                                                                                                                                          |
| ۲۰۱- ڈاکٹرشاہ مجمد مری، حوالیہ دیا گیا ہے، ص ۵۰ ا                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۰۳ میرگل خان نصیر، ' تاریخ بلوچستان' ،ص ۱۳۳۲ م، ۱۳۳۲ م                                                                                                                                                                                            |
| ۴۰ایضاً                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵+۱-سلیگ هیریین، ' قومی تحریکیں اور بلوچستان' ، تر جمه: مسعود بخاری ، کوئیے، گوشیمادب ت ن ۳ ۴                                                                                                                                                      |
| ۲۰۱-اختر علی بلوچ،' بلوچستان کی نامور شخصیات''جلداول، کراچی، راکل بک سمپنی، ۱۹۹۴ءِ، ص۱۱                                                                                                                                                            |
| ۱۰۷ مفت روزه 'ایلم''مستونگ،حلد ۲۴، شاره ۱۷ مورخه ۲۶ جون ۱۹۷۱ء، ص۵اورد کیھئے ہفت روزه 'ایلم''مستونگ،حلد ۳۲، شاره ۴۵،مورخه ۳۴مبر ۱۹۹۱ء،ص۸                                                                                                            |
| ۸+۱_ڈ اکٹرانعام الحق کوژ،''مکا تیب یوسفعزیز گسی''لا ہور مجلس تر قی ادب، ۱۹۷۸ء، ص۱۱، ۱۲                                                                                                                                                             |
| ۹-۱- پروفیسر ڈاکٹرسیمی نغمانہ طاہر'حوالہ دیا گیاہے،ص ۴۴۸                                                                                                                                                                                           |
| +11ايضاًص١٢٣                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱۱ايناًبيناً ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۱۲_ هفته روزه' ایلم''مستونگ،جلد ۲۴،شاره ۱۷،مورخه ۲۷ جون ۱۹۷۱ء،اورد کیھئےایضاًجلد ۳۲،شاره ۴۵،۳۵سر۱۹۹۱،ص ۸                                                                                                                                          |
| ساا_ ڈاکٹرعبدالرحن براہوئی اوراردوکا تقابلی مطالعۂ ''ہوئئے، براہوئی اکیٹری پاکستان ، ۲۰۰۲ء،ص۵سا                                                                                                                                                    |
| ۱۳۔ میراحمد یارخان،''مختصرتاریخ قوم بلوچ وخوانین بلوچ''،ص ۸۳<br>Mir Ahmed Yar Khan Baloch, "Inside Balochistan", Karachi, Royal Book Company, 1975, p:146 ≿. Mir Ahmed Yar Khan Baloch, "Inside Balochistan", Karachi, Royal Book Company, 1975, p |
| ۱۱۵_ ڈاکٹرعبدالرحمن براہوئی،''بلوچستان اور پاکستان الحاق کی کہانی حقائق کی زبانی''،کوئیے،گوشئدادب، ۷۰۰۲ء،ص۵۵                                                                                                                                       |
| ۱۱۱_ ہفت روزہ''ایلم''مستونگ،جلد ۴۳،۲۸ جولائی ۲۹،۲۸ جولائی ۱۹۹۲ء، ص ۴''اداریی''                                                                                                                                                                     |
| كاارالفِغاًشال ۲۲٬۲۱<br>118. Inayatullah Baloch, "The Problems of Greater Balochistan", Steiner Verlag Wiesbaden, GMBH Stuttgart,                                                                                                                  |
| 1987, p:180<br>۱۱۱ - ميرگل خان نصير،'' تاريخ بلوچيـتان'' بص ۹۹ س                                                                                                                                                                                   |
| ۱۱۹_میرن حان صیر، تارخ بدوچسان میرغوث بخش خان بزنجو' ، کوئٹے، سنگت اکیڈمی آف سائنسز ۴۰۰ ۲ء،ص ۵۵،۵۱<br>۲۰_ ژاکٹر شاہ محمد مری'' بابائے بلوچستان میرغوث بخش خان بزنجو' ، کوئٹے، سنگت اکیڈمی آف سائنسز ۴۰۰ ۲ء،ص ۵۵،۵۱                                 |
| ۱۰- دا امر سماه نمد سرک، بابایے جو چسان میر نوت کا حال بر بو ، نوشهٔ هسکت الیدی افتسان شر ۴۰۰ اء، ۱۵۰۵۵<br>۱۱- زاہد چودهری''بلوچستان خود مختاری کا آغاز''، لا ہور، ادارہ مطالعہ تاریخ'۱۹۹۴ء، ص۰ ۱۶۲٬۱۵                                             |
| ۱۱۱ ـ را بد پودسرن، جو پیسان تودهاری ۱۹ عار ۱۷ بور اداره مطابعه بازن ۱۹۹۰ء، ۵۰ ما ۱۱۰<br>۱۲۲ ـ هفت روزه ' ایلم' مستونگ، جلد ۳۷ شاره ۲۸ ،مور خه ۲۶ جولا کی ، ۱۹۹۵ء، ص ۴ ' تنیا تنیا خیال''                                                          |
| ۱۱۱۲ هنگ روزه ۱۳ مسلولگ ۱۶۰۹ مروند ۱۲۰ بورای ۱۹۳۰ء، ۱۹۳۰ء، ۱۳ میمانی تنیا تنیا تنیا تنیا تنیا تنیا تنیا ت                                                                                                                                          |
| ۱۲۴ایضاً                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٣٥ايضاًجلد ٢ ٣٠ "أروه ٢ ، مورخه ٣٠ ألت ١٩٩٥ ء، ص ٣٠' "تينا تتينا خيال''                                                                                                                                                                           |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |

٩٠\_\_\_\_\_9

```
ے 17 _____ایضاً .....ایضاً ......شاره ۱۳ ، ۱۳ ایریل ، ۱۹۹۵ و ،ص ۴۷ ، ''تینا تیناخیال''
                                                                                        ۱۲۸۔....ایضاً ایضاً ایضاً ایضاً ایضاً ایضاً ایضاً ایضا تیانخیال''
                                                                                                                                                                                     ۱۲۹_اخترعلی بلورچ ہیں ۷ ۱۲۹ ۱۲۸
                                                                                                                                             • ۱۳ ـ بایائے براہوئی، ذاتی ڈائری مورخہ ۲ جون ۱۹۵۲ء، بروز ہفتہ
                                                                                                                   ا ۱۳۱ - ہفت روزه''ایلم''مستونگ ،جلد ۲ ۳، شاره ۳،مورخه ۱۹۹۵ء،ص ۴،' مینا تینا خیال''
                                                                                                                 ۱۳۲ مفت روزه ' ایلم' ، مستونگ، حبله ۴۲، شاره ۱۷ مورخه ۲۲ جنوری ۲۷ ۱۹۵، ص: ادارید،
                                                                                                                                                                                           ۱۳ عزیزمجر بگی ص ۱۲۹،۱۲۵
                                                                                ۳ سار ماهنامهٔ نشروخ''،شعبه مرکزی نشرواشاعت، براهوئی اسٹوڈنٹس فیڈریشن،جلدا،شارہ ۱، فروری مارچ • ۱۹۹۹ء،ص۵
                                                                                                                               ۵ ۱۳۵ نادرشاه عادل ''بلوچستان کامقدمه' ، کراچی ، گو ہرپبلشرز ، ۱۹۸۹ ء، ص ۷۹
                                         ۱۳۶ ماهنامهٔ 'شروخ'' ،ص۲اورد کیھئے: ہفت روزہ' ایلم''مستونگ بنمبر ۱۷،شارہ ۳۲،مورخه ۲۷اگست،۱۹۷۶ء،۳ مصلاح الدین مینگل کا خط
                                                                                                                                         ۷ سار هفت روزه و مایلم " ........
                                                                                          ۸ ۱۳۸ واحد بخش بز دار ، 'میرگل خان نصیر شخصیت اور فن' ، اسلام آباد ، اکاد می ادبیات یا کستان ، ۲ ۰ ۰ ۲ و ، ۳ ۲
                                      ۱۳۹ ماهنامه 'لبوچی دنیا''،ملتان، سمبر ۱۹۸۳ء،میرگل خان نصیر کاخط اور دیکھئے ہفت روزہ' ایلم''مستونگ،جلد ۲۵، ثثاره ۲،مورخه ۲ فروری ۱۹۸۴ء،ص ۱
                                                                                    • ۱۶۰ مفت روزه' ایلم' مستونگ، جلد ۱۷ شاره ۳۲ مورخه ۲۷ اگست ۱۹۷۱ء، ص۲، میرصلاح الدین مینگل کا خط
                                                                                                                                                                 انها_....انضاً
                                                                                                                             ۱۴۲ ـ شوکت ترین''خان شهید کی ساست''،کوئیه، قلات پبلشرز، ۷۵-۲۰-، ص ۲۵
                                                                                                                                                        ۳۲۲ عبدالغی غنو،'' بابائے پشتون اور پشتونخواه'' (جلداول )مستونگ، نادرٹریڈرز، ۱۹۹۰ء،ص ۲۲۴
                                                                                                                                             ۵ ۱۲ - ہفت روز ہ''ایلم''مستونگ،جلد ۱۱، ۱۷ جنوری ۱۹۷۳ء، ۹۸
                                                                                                             ۱۲۲-۱۶۲۱ أست ۱۹۷۱ عص۲
                                                                                                                       ۷ مار سامورن ۱۹۷۳ جنوری ۱۹۷۳ م
                                                                                                                                      ۸ ۱۳۸ _ ....ایضاً .....ایضاً ۲۲ فروری، ۱۹۷۳ و
                                                                                                                                و ۱۶ - .....ایضاً ......ایضاً ۱۶۰۰ - ۱۱ پریل ، ۳۷ و ۱۶۰۰ و ۱۶۰۰ م
                                                                                                                                  • ۱۵ - ..... ايضاً ..... • ۱۵ مارچ، ۱۹۷۵ و ، ۳
                                                                                                     ا ۱۵ ا______ايفياً .....ايفياً ......بلد ۱۳ مثاره ۱۰ مورنعه ۱۰ فروري ۱۹۷۳ و عمل
                                                                                                         ۱۵۲۔....ایضاً .....ایضاً ......بایضاً ......بایضاً ......بایضاً ......بایضاً ......بایضاً ......بایضاً .....بایضاً ...................
                                                                                                                                                                                           ۱۵۳ ـ سلبگ ہیریسن، ۲۱۲
                                                                                                          ۱۵۴ ـ طاہر بزنجو،''بلوچستان، سیاست میں اتار چڑھاؤ'' کوئٹے، سیز اینڈ سروسز ۱۹۹۲ء، ص۱۱۲، ۱۱۳
                                                                                                                      ۱۵۵ بفت روزه" ایلم"مستونگ،جلد ۴ سابشاره ۳۳،مورخه ۱۹۹۴ون، ۱۹۹۴ء، ص
                                                                                                                    ۷۵۱ څحه عالم برا مهوئی، ' مقاله''، مفت روزه' ایلم' ، مستونگ، ، جلد ۳ سامشاره ۲۲،۲۲ جون ، ۱۹۹۴ء عل ۲
                                                                                                                                                                               ۱۵۸_ما هنامه 'شروخ'' ،ص۹،اورد یکھئے
                                                                                                                                                               این ایف کا'' دستورالعمل'' مرکزی نشرواشاعت 🖈
۱۵۹_ ہفت روزہ'' ایلم''مستونگ،جلد ۳۵، ثنارہ ۱۸،مورخہ ۱۰مئی ۱۹۹۴ء ص۵،''براہوئی اسٹو ڈنٹس ناغڈ وکُٹُ تاریخ نُس'' (مقالہ )تحریر: نذیراحمد شاکر براہوئی' کمک: محمداکرم براہوئی اور
                                                                                                                                                                                                  محمدز مان امبل براہوئی۔
```

۱۲۰ ـ تو کی''استار''سوراب، جلد اسه، شاره ۱۳، مورخه ۱۹ جنوری ۱۹۹۰ ء ۹۸

```
۱۲۱_ بفت روزه ' ایلم' مستونگ ، جلد • ۳۰ شاره ا، ۳۰ جنوری ۱۹۸۹ ، ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱۹۳ / ۱
```

حواله جات بإب سوم

1. Henry Pottinger, "Travels in Beloochistan and Scinde", London, Hurst, Rees, Orme, and Brown Peternoster, row, 1816, p.271

- چې ک سناملعات روازن د ارده که د د د د د می ایک و ما ۱۰۰ می ۱۹۰ میلید. ۳ کیتان جیمس ٹاڈی'' تاریخ راجستھان ۔ حالات مارواڑ'' جلد دوم، کراچی، انڈس پیلیکیشنز' • ۱۹۹ء، ص ۲۶۲۲،۲۶۵، حواله ۳

» - چارلس میسن،' دسفرنامه قلات'' تر جمه: پروفیسرانوررومان ،کوئٹر، بےنظیرانٹر پرائز ز،۱۹۸۲ء،ص ۷۰۰،۸۰۳ س

R. Hughes Buller, "Imperial Gazetteer of India", Provincial Series, Balochistan, London, 1908, p:89
 C.F. Minchin, "The Gazetteer of Balochistan", Series "Jhalawan", Gosha-e-Adab, Second edition, 1986, pp:259 to 266

7. R. Hughes Buller, op, cit, p:89

۸\_مولا کی شیرا کی''سرز مین بلوچستان'' کوئیه، بلوچی اکیڈی، ۱۹۹۴ء،ص۲۷

٩\_رائے بہادرہ تورام،'' تاریخ بلوچتان'' کوئٹہ، بلوچی اکیڈی، ۱۹۷۳ء ص ۱۹۸

10. Denys Bray, "The Brahui Language" Vol-I, Quetta, Brahui Academy, Second Edition, 1977, p:3, Introduction.

☆......Ibid.......... Vol-II, part-I, Quetta, Brahui Academy, Second Edition, 1978, pp:35,36 11. M.S. Andronov, "The Brahui Language" Moscow, 1980, p:16, Note-3

۱۲ ـ خواجه محمد عبا دالله اختر امرتسری٬ دمشق٬ کا هور بخلیقات، ۴۰۰ ۲ ء، ص ۲۲۳ تا ۲۷۵

13. C. Narayana Rao, "An Introduction to Dravidian Philology", India, 1929, p-42

14. Jan E.M. Houben, "Ideology and Study of Sanskrit: Contribution to the History of the Sanskrit Language", Netherlands, E.J.Brill Leiden, 1996, p-32, ref.8

15. G.P Tate, "Seistan", Quetta, Gosha-e-Adab, Second Edition, 1977, p-Appendix 368

```
۱۸_میرگل خان نصیر، '' تاریخ بلوچیتان''، کوئیه، قلات پبلشرز، ۱۹۹۳ء، ص۲۰۱
                                                                                    ١٩_ ملک صالح محمدلیژی،''بلوچیتان'' کوئیٹہ، ۱۹۵۵ء،ص ۲۸،۲۷
                                           ۰ ۲ مجمد سر دارخان بلوچ،''بلوچ قوم کی تاریخ''،ار دوتر جمه: پروفیسرایم انوررومان،کوئیه،نساءٹریڈرز،۱۹۸۹ء،ص۲۹۲،۲۹۱
                                                                                       ٢١_گل خان نصير،'' تاريخ بلوچيتان'، حواله ديا گياہے، ص ٧
                                                                                       ٢٢______الضاً .....
                                                   ۲۳ ـ '' تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند'' جلد چودهواں، حصه دوم، لا هور، پنجاب یونیور ٹلی، ۱۷۱۱ء، ص ۱۲ ۲
                                      ۲۴_انوررومان'' کوئیٹے قلات کے براہوئی''،اردوتر جمہ: پروفیسر ڈاکٹرانعام الحق کوثر،کوئیٹے،قریثی پیلیکیشنز،۱۹۸۷ء،ص۷۲ تا•۵
                                                       ۲۵_لانگ ورتیمه دُیمز '' کوچ وبلوچ'', تالیف وتر جمه;گل خان نصیر، کوئیه، قلات پیلشرز، ۱۹۸۳ء، ص ۱۱،۱۰
             26. Mir, Ahmed Yar Khan Baloch, "Inside Balochistan", Karachi, Royal Book Company, 1975, p.xiv
                             ۲۷_میرعاقل خان مینگل،''برا ہوئی یا کردگالی زبان' (برا ہوئی مقالہ )'سلسلہ مطبوع'برا ہوئی اکیڈمی' کوئٹ برا ہوئی اکیڈمی یا کستان ،۱۹۷۶ء،۹۸
                                                           ۲۸ مجمر سعید د ہوار'' تاریخ بلوچیتان'' کوئیہ ،مطبوعات النساء، • ۱۹۹ء،ص ۷۹ تا ۸۲ تک اور دیکھئے:
                                                                🖈 ملك سعيد د بوار ، ''بلوچستان ماقبل تاريخ'' ، كوئية ،مطبوعات النساء ، ۱۹۹۱ء ص ۳۲۲،۳۲۵
                                                              ۲۹ _عبدالرحمن برا ہوئی،" برا ہوئی اورار دو کا تقابلی مطالعہ" کوئٹے، برا ہوئی اکٹری، ۲۰۰۲ء، ص ۲۷
                                                     • ٣- بروفيسرعز بزمينگل''براهوئي نا هندي ومنسكرت توسنگي'' (لغت )،کوئيه، براهوئي اکيډي، ٩ • • ٢ ء، ص ٧ م
                                                                                        31. www.Jharkhandstatenews.com
          32. Celam Es Ceyala Cumi, "The History or Tamil Music", Madras, University of Madras, 2003, p-13.
                                                    33. George Van. Driem, Handbuch der orientatistik", Vol-2, vol-10
  34. James Minhan, "Ethmic Groups of South Asia and the pacific: And Encyclopedia", America ABC, CLIO,
                                                                                                 LLC, California, 2012, p-47
        35. R.W McColl, "Encyclopedia of World Geography" Vol-I, New York, factson file America, 2005, p-75
36. R.G Latham, "Descriptive Ethmology", vol-II, "Europe, Africa, India", London, John Van Voorst Paternoster
                                                                                                             row, 1859, p-254
                                                                                            37. M.S Andronov, op, cit, p.16
                                                                                                   ٣٨_ ڈاکٹرمظفرحسن ملک،حوالہ دیا گیاہے،
         39. Colonel, Sir, Thomas Holdich, "Gates of India", Quetta, Nisa, Traders, Second Edition, 1982, p:34
                                                                                          40. .....p:163
                                                                ۱۸_ميررحيم دادشا ہواني،'' تاريخ قلات''حصهاول جغرافي' کوئي' بلو چي اکيڈمی' ۱۹۸۳ء'ص ۱۱۹
                                                                                           ۲۶_____الضاً .....
                                                                         سهم پسدهیشورور ما'' تر پائی زیانین' ، لا هور' مکتیم عین الا دبْ ۱۹۲۰ء، ص۸م
                                                                                                هم هم _____الضاً _______
      45. Irfan Habib, "A people's History of India", vol-2, "The Indus Civilization" Lahore, Fiction House 2004,
                                                                                                                          p.102
                                                                                                  ۲ ۲ سدهیشورور ما ،حواله دیا گیاہے ،ص ۲ س
                                                                 ۷ ۱۹۳ اشتیاق انصاری،''جتی ٹک ماگ''(سندھی)' کراچی،سندھیکااکیڈمی ۲۰۰۹ء، ص ۱۹۳
          48. Mario Palashke and Wolfgangu U.Dressler, Middle.INdic Aspirate Formation:Syllable Structure V
               S.Natural Proess" The Yearbook South Asian Language and Linguistic, 1999, p.ss and also see
                                   ☆Wilhelm Geiger "Pale:lyerature ung sprache: Slrassburg, Trubner, 1916, p.51
      49. Satyaswarup Misrc, "The old ande foryan Athistarical and Comparative Grammar" vol-India, Varnasi,
                                                                                                                     1991, p.98
     50. Sir Alexander Cuningham, "Harappa" Archaeo Logical Servey of India' Report of Year 1872-73, p.106
                                                                                   ۵ ـ پوری گنکوفسکی '' یا کستان کی قومتین''،روس،۲ ۱۹۷۶،ص ۷۵
```

16. Asko Parpola, "Deciphering the Indus Script" London, Cambridge University Press, 1994, p:162

۱۸\_مولوي دېنځړ ، ۱ د گارتاج پوشي قلات 'لا مور، ۱۹۳۲ء، ص۸

۵۲\_واحد بخش بز دار،''بلوچ' براهوئی اور بلوچستان' ، (مقاله ) د مکھئے ۔

| Baloch State", USA Trafford Publishing, 2012, pp-5,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲ايفناًص۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۷_حبیباللهٔ صدیقی ٬ 'انسان جی تاریخ''، (حصه اول ) سندهمی ، جامشور و ۲۰۰۰ - ۳۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۸_لانگ ورتھرڈ پرن''بلوچ قبائک''، ترجمہ: کامل القادری'نساءٹر پڈرز، طبع دوم، ۱۹۸۳ء ص۲۳<br>59. T. Burrow & M.B Emeneau, "A Dravidian Etymological Dictionary", London, Oxford, 1961, Entry, No.4267,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۵۹ه بخش بزدار، موالدد یا گیاہے، ص ۲۵۹<br>61. T. Burrow & M.B Emeneau, op, cit, Entry No.1811<br>62. M.S Andronov, op, cit, p:16, Note No.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۲ عین الحق فریدکوئی،ار دوزبان کی قدیم تاریخ''، لا ہور'۲۲-۱۹ء،ص ۸۷<br>64. M.S Andronov, op, cit, p:16.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65. Prof: Dr. Ghulam Ali Allana, "The Origin and Growth of Sindhi Language", Jamshoro, Institute of Sindhology, 2002, p:113, and also see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ☆ Dr. R.C Hiremath, "Growth and Genesis of Dravidian" Trivandrum, Dravidian Association Publication No:39, 1984, p:23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 66. "Indian Journal of Linguistics" vol-18, India, Bhasa Vidya Parishad, 1991, p-18 67. M.B Emeneau, "Language and Linguistic Area" Edited by: Anwar S.Dill, California, 1980, pp:93,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸_واحد بخش بز دار ،حواله دیا گیاہے،ص۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۹ ـ سرهیشورورها، خوالدد یا گیا ہے،ص ۳۷<br>70. M.B Emeneau, "Dravidian Studies", Delhi, 1994, pp.264 to 271<br>71. Asko Parpola, op, cit, p.162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ד2-בל ולת בל הליל הליל ולייי ליייי לייייי לייייי ליייייי ליייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| House, 2004, p:17<br>78. Asko Parpola, op, cit, pp:149,150<br>79. Gustav Salomon oppert, "On the Original Inhabitants of Bharatavarsa or India The Dravidian", India,<br>1988, p-36 and also see:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ☆ C. Narayana Rao, "An Introduction to Dravidian Philology", op. cit. pp.42,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۹۵۹،۲۵۸ وژوئس" ونیاکی قدیم ترین تاریخ" " ترجمہ: یا سرجواد، لا بهور، نگار تثات ، ۲۰۰۱ برود و و گس" درنیاکی قدیم ترین تاریخ " " ترجمہ: یا سرجواد، لا بهور، نگار تثات ، ۲۰۰۱ برود و و گست ، ۲۰۰۱ برود و و گست ، ۲۰۰۱ برود و گست ، ۲۰۰ برود و گست ، ۲۰۰ برود و گست ، ۲۰۰ برود و گست ، ۲۰ برود و گست ، ۲۰ برود |
| ۱۲۱،۱۵۹ مىلمانن بى فتح كھاں اگ'(سندھى)،حيدرآ بادئى بورڈ، ۱۹۸۴ء،ص۱۹۱۹،۱۵۹ عندھ مىلمانن بى فتح كھاں اگ'(سندھى)،حيدرآ بادئى بورڈ، ۱۹۸۳ء،ص۱۹۵،۱۲۱ عندھ مىلمانن بى فتح كھاں اگ'(سندھى)،حيدرآ بادئى بورڈ، ۱۹۸۳ء، 19۵، 183. T. Burrow and M.B Emeneau, "A Dravidian Etymological Dictionary", op, cit, Entries No.643, 600, 420 عندى 184. "Balochistan District Gazetteer Series Makran", Quetta Directorate of Archives Govt: of Balochistan, 3rd edition, 2004, p-94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۵۔میرگل خان نصیر،''بلوچستان قدیم اورجد بدتاریخ کی روشنی میں''،کوئٹہ،نساءٹریڈرز،۱۹۸۲ء،ص۹۰،۰۹<br>86. Col: Sir Thomas Holdich, "Gates of India", Quetta, Nisa Traders, 1982, p-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۵_مجرسعیددہوار''تاریخ بلوچیتان'' کوئٹے،مطبوعات النساء،۱۹۹۰ء،ص ۱۳<br>88. P.H.L. Eggermont, "Alexander's Compain in Sindh and Balochistan", Belgium Leaven University Press,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

"Balochistan Through History" Edited Dr. Riaz Ahmed, Islam Abad, Quaid-e-Azam University, 2008, p.250

55. Naseer Dashti, "The Baloch and Balochistan A Historical account from the begining to the fall of the

۵۳\_\_\_\_\_\_

۵۲\_\_\_\_\_ها\_محـ

| 1975, p-62 ☆. W.W. Tarn, "Alexander The Great", Vol-2, America, Cambridge University Press, 1979, p-250 89Ibid                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90. John G.R. Forlong, "Encyclopedia of Religious", vol-I, New Yark, Cosimo Inc. 1906, p-339 I.W. Bellew, "An Inquiry into the Ethography of Afghanistan", Karachi, Indus Publication, reprint 1977, p-177                                                                                                               |
| 92. Prof: Ahmed Hassan Dani, "History of Pakistan", Lahore, Sang-e-Meel Publications, 2008, p.91                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹۳_مح حسین پنھور'' قدیم سندھی' یونانی اکین رومی تذکرہ نگار' ، (سندھی مقالہ )،سہ ماہی'' مہران' ،حیدرآ باد،ح • ۱۲،مبنور ا ۲۰،مبنوری تاجون ۱۹۸۱ء،ص۲۲۱<br>94. Colonel, Sir, Thomas Holdich, op, cit, pp:163,164                                                                                                              |
| 9۵ – مجرحسين پنخمور، توالدد يا گيا ہے، ش71<br>C.F. Minchin, "The Gazetteer of Balochistan" Series "Jhalawan" Quetta, Gosha-e-Adab, 1986, p:145<br>97ibid p.26                                                                                                                                                            |
| 98lbid, p.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99ibidibidibidibidibidibid                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ev. R.Caldwell, "Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages" Delhi, 1974, p.358, and also see:                                                                                                                                                                                             |
| ☆T. Burrow and M.B Emeneau, op, cit, Entry No.3024<br>102. Rev. R.Caldwell, op, cit, p.571, r.<br>T. Burrow and M.B Emeneau, op, cit, Entry No.3057<br>103. Sir, Denys Bray, "The Brahui Language" vol-II, Part-I, op, cit, p.5                                                                                          |
| ۱۹۸۳ میرگل خان نصیر،''بلوچستان قدیم اورجد بدتارت کی روشنی میں'' کوئٹے،نساءٹر یڈرز ،۱۹۸۲ء،ص۱۹۹<br>Vasilii Vildamiravich Barthold, "An Historical geography of Iran", English Translated by: Savt Soucek.<br>New Jersey, Princeton University Press, New Jersey United Kingdom, 1984, p-75                                 |
| ۱۰۱-میرخدا بخش بجارانی مری ''ازمنه بلوچ ''،تر جمه: ذکاءالله لودهی ،کوئیه، قلات پبلشرز ، ۱۹۲۳ء، ص۳۱<br>107. M.S Andronov, op, ,cit, pp.16,17<br>. M.B Emeneau, "Brahui & Dravidian Comparative Grammar" Barkeley and Losangeles, Univeristy of<br>California, 1962, p.62, and also see:<br>☆ M.S Andronov, op, ,cit, p.19 |
| 109. M.B Emeneau, "Brahui & Dravidian" op, cit, pp.44. 49.11.50.11.11  110ibidibidibidibidibidibid                                                                                                                                                                                                                       |
| 113ibid, and also see:<br>☆M.S Andronov, op, ,cit, p.27                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114. M.B Emeneau, op, cit, pp.17,62                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 115ibidibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 116. M.S Andronov, op, ,cit, pp.27,28                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117ibidibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 118. M.B Emeneau, op, cit, pp.11,30, and also see:                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ☆T.Burrow and M.B Emeneau, op, cit, Entry no.2257                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119ibidibidibidibidibidibid                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12UIDIUIDIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

121. T.Burrow and M.B Emeneau, op, cit, Entry No.625

123. T.Burrow and M.B Emeneau, op, cit, Entry No.479 124. .....ibid...... Entries No.625,2257

126. T.Burrow and M.B Emeneau, op, cit, Entry No.710

122. M.B Emeneau, op, cit, p.31

125. M.S Andronov, op, ,cit, p.16

|      | 127            | lbid         | Ent              | ry No.2526   |
|------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| 128. | M.B Emeneau,   | "Dravidian S | tudies", Delhi,  | 1994, p.13   |
|      |                | 129          | ibid             | p.248        |
| 130. | Bermar Comire, | "The worlds  | Major Langua     | ges" p.519   |
|      |                | 131. M.S Ar  | ndronov, op, ,ci | it, pp.16,17 |

حواله جات باب چہارم

- 1. Henry Pottinger, "Travels in Beloochistan and Sinde", London, Hurst, Rees, Orme, and Brown Paternoster, row, 1816, p-271
- - 6. "George Cliford withworth, "An Anglo-Indian Dictionary" London, Kegan, Paul Trench, 2nd Edition, 1885, p-51
- 7. Christian Lasen, "Untersuchungen ueber die ethmographische stellung der voelker im western Indiens: Die Brahui und ihre sprache", Zeitschrift fur die kunde des Morgenlandes, Vol-v, S.337-409
  - ☆...... M.B Emeneau, "Brauhi and Dravidian Comparative Grammar", Los Angles, University of California, press, 1962, p-2
- 8. R.G Latham, "The Ethnology of the British Colonies and Dependencies", John Van Voarst Paternster Row, London, 1851, p-183
- - 10. Report of the Twenty, first meeting of the British Association for the advancement of Science, Hold at IPSWICH in July 1851, London, John Murray, Tlbemarle Street Printed by, Richard Tayler and william Francis- red Lion court, fleet street, 1852, p-89
  - - 13. "The Gazetteer of the World or Dictionary of Geographic Knowledge", vol-I, (AA-brazey), London, A fullarton and co, steeds place, Edinburgh, 1856, pp-671,672

- 14. Rev. R. Caldwell, "A comparative grammar of the Dravidian or South Indian family of Languages", London, Williams and Norgate, 14, Itenrietta street, convent garden and 20 South- frederick street, Edinburgh, 1856, pp-11,23
- 15. "The Missionary Herald", Issue-I, Baptist Missionary Society, January 1, No: xxx, New Series, London Pewtress and co, U, Ave Maria, London, 1858, p-34
- 16. The Journal of the Indian archipelago and eastern Asia, edited by: J.R.Logan, Singapore, printed for the eidtor, at pinang, by Mathew Gregory SR, 1859, p-112
- 17. Charles Loring Brace, "The races of the old world a manual of ethnology", charles scribner 124, Grand street, Amercian university of Michigan, New Yark, 1863, p-186
- 18. Lewis Henry Morgan, "System of Consanguinity and affinity of the Human family", New York, Rochister,
  Accepted for publication January, 1868, p-386
  - 19. John Beames, "Outlines of Indian phillogy" London, Trubner and Co, 60, peternoster row, 2nd edition, 1868, pp-2,8
  - 20. "Encyclopaedia of India and Eastern and Southern Asia Commercial", vol-2, edited by: Edard Balfour, Madras, India, 2nd edition, 1871, p-39
- 21. "The Journal of the royal Asiatic society of Great Britian and Ireland (new series) volume fifth, London,
  Trubner and co, 8 and 66 paternoster row, 1871, p-84
  - 22. "The culcutta review, volumes: 66-67, calcutta, university of calcutta, 1878, p-518
- 23. Dr. Ernest Trumpp, "Grammatische Untersuchungern ueber die sprache der Brahui", Sitzungsberichte der philosophich, philogogischen und historischen classe der k.b Akademic der wissenschaften z4 Muenchen, 1880, (syplement) H eft vi', English translation and edited by:
  - Dr. Theodore Duka, "An essay on the Brahui grammar, after the German works of the late Dr. Trumpp, of Munich University", Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britian and Ireland, New Series vol-19, No.1, Journary, 1887, p-62
  - 24. M.B Emeneau, "Language and Linguistic Area" Select introduced by Anwar,s Dil, California, 1980, p-316 25. H.T Lambrick, "Sindh A General Introduction" Hyd, S.A.B 3rd Edition 1986, p-206
    - 26. George Ibraham Grierson, "Linguistic Survey of India" Vol-iv, Calcutta, 1906, p-285,
      - ☆ Ibid, .....vol-I, part-I, 1927, p-83
      - ۲۷ ـ نیناسویڈلر،''براہوئی آبادِ کاری سیاسی سِیاق وسباق' اردوتر جمہ: پروفیسر جاویداختر ، کوئٹہ، براہوئی اکیڈمی،۲۰۰۲ ء ۱۲ س
        - ۲۸ ـ پروفیسر جاویداختر''براموئی لسانیات'' کوئٹے، براموئی اکیڈی پاکستان ، ۲۰۰۸ء،متفرق صفحات
    - 29. M.B Emeneau, "Brahui and Dravidian Comparative Grammar", op, cit, different pages.
    - 30. "The Written Langauges of the World: A Survey of the Degree and modes of We", Edited by: Heinz Kloss: Grant. D and McConnell, B.P Mahapatra, India, 1989, p-1036
      - 31. M.S Andronov, ":Lexicostatistic Analysis of the Chronolog of Disintegration of Proto-Dravidian" Indo-Iranian Journal, 7:2/3, 1964, pp-185,186
    - 32. Bh. Krishnamurti, "Comparative Dravidian Studies" Currentrend in Linguistics" Vol-5, Linguistic in South Asia, Edited by Thomas A Sebeak, the Houge Moutan and Company, 1969, pp:309-33
      - 33. P.S Subrahmanyam, "Dravidian Verb Morphology (A Comparative Study)" Annamalingar, Aninamalai University Department of Linguistics, Publication No.24, 1970, p.531
        - 34. Kamil Zvelebil, "Comparative Dravidian Phonolgy" The Houge Mountan and Co, 1970, p:13
          - 35. M.S Andronov, "The Brahui Language" Moscow, Nauka Publishing House, 1980, p-17
    - 36. "Cyclopedia of India and of Eastern and Southern Asia Commercial" Edited by: Edward Balfour, Vol-2, India, Madras, 2nd Edition 1871, p-39
      - 37. "The Calcutta Review", Vol-66-67, India, University of Calcutta, 1878, p-518
  - 38. Gene D.Matlock, "Jesus and Moses are buried in India: Birth place of Abrahm and the Hebrews!", USA, University Com.Inc, 2000, pp-22-24
    - ۳۹\_ ڈاکٹرمحی الدین قادری زور'' ہندوستانی لسانیات، لا ہور، ۲ ۱۹۳۳ء، ص ۸۸
    - 40. Sir, Calonel, Sir Holdich, "The Gates of India", Quetta, Nisa Traders, 1982, pp-142-143
    - 41. G.R Hunter, "The Script of Harappa and Moen-joDaro and its Connection with other Script", London, Kegan pan Trench Trubes and Co., 1934, pp-12.14
    - 42. Dr. R.C. Hiremath, "Genesis Growth of Dravidian" Trivandrum, Dravidian Linguistic Association, 1984, Publication No.39, 1984, pp-perface, 205,207
      - ٣٣- اوُميل،'' سندهوتهذيب ائيس سندهودهرم جا قديم يورپ ميں قديم آتار''، سندهي ترجمه; عطاء محتصنجمر و،حيدرآ باد، کوتيا پېلي کيشن، ٩٠٠ ٢ء، ص ١١٢

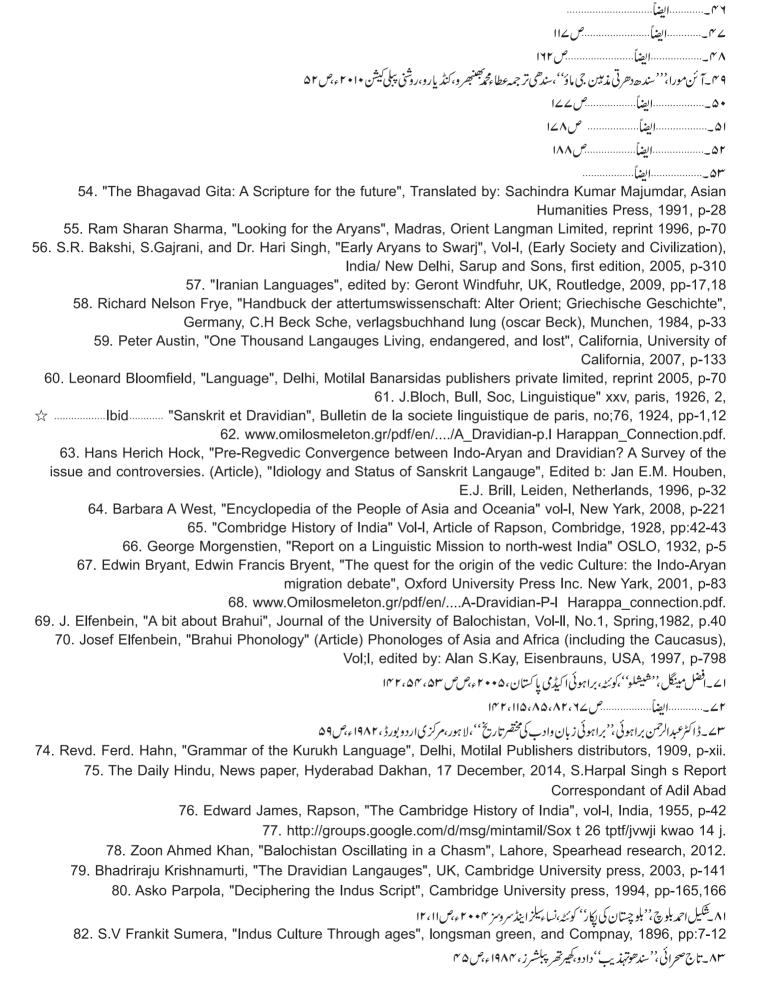

۳۶\_.....الضاً......ص ۱۱۵ ۲۶\_.....الضاً.....ص

```
85. Dr. J Mark, Kenoyar, Lecture, Daily Dawn Karachi, June 3, 1997
                                                            ۸۷_پوری گنکوفسکی'' پاکستان کی تومیتین' اردوتر جمه: مرزااشفاق بیگ،۱۹۷۱ء،ص۳۷
87. Micheal Jansen & Others, "Forgotten Cities on the Indus" Artical of Jean Francois Jarriage, S.T.A.M Bhm,
                                                                                           S.A Karachi, 2005, p-61
                                                                                    ۸۸ پورې گنکوفسکي ،..... ۸۸ پورې گنکوفسکي
                                               ٨٩_اے ايل ماشم،''هندوستانی تهذیب کی ارتقاء''اردوتر جمہ:ايس ايم سمنانی،لا هور،نگارشات،١٩٩٩ء،ص٣١
                                                                   90. Micheal Jansen & Others, op, cit, pp:61-62
               91. John Stewart Bowman, "Columbia Chronologies of Asian history and Culture", 2000, p-252
                                                                      92. Micheal Jansen and Others, op, cit. p-64
                                                                                 ىيو پەرى گىنكوفسىكى ،.....جى باس
                                                                                 ٩٩-ايا باشم،
                                                        ۹۵_رشیداختر ندوی،''ارض پاکستان کی تاریخ''الا بور، سنگ میل پبلیکیشنز، ۱۹۹۸ء،ص۱۷۲۱ ک۲۲۷
/96.Indian Culture.net/talk/messages
                                                                                 ے9 _ پوری گنگوفسکی ،...... عند سیست سیست سیست میں سیست
                                                             ۹۸_ یجیل امجد،'' تاریخ یا کستان قدیم دور''، لا هور، سنگ میل پیلی پیشنز، ۱۹۹۷ء، ص ۳۲۳
                                                        99_خاطرغز نوی،' اردوزیان کاماخذ ہندکؤ' ،اسلام آیاد،مقتدرہ قومی زبان ، ۱۰۰ • ۲ء، ص • ۵،۵ ۵
                                                                                 • • ا په پورې گنکوفسکي ،.....صا ۳۰
                                                                                 ا ۱ ا یجیلی امحد ، ...... ا
                                                                      ۱+۱-....ايضا.....ايضا
                                                                                ساول پورې گنگوفسکي ،.....ص ۲۲۳
                                                                               ۳۰ ا۔ ڈاکٹرسیرمجی الدین قادری،....ص۸۷
                                               ۵•۱-''سنده صدین کھاں'' ترجمہ: متازمرزا،حیدرآ باد،شاہ عبداللطیف بھٹ شاہ ثقافتی مرکز، ۱۹۸۲ء،ص ۱۳۵
                                                                                106. Dr. Ernest Trumpp, op. cit. p-I
   107. P.S.Subrahmanyam, "Dravidian Verb Morphology" (A Comparative Study), Annamalainagar Amamalai
                                            University Department of Linguistics, Publication No.24, 1971, p.531
108. S.R Bakshi and Others, "Early Aryan to Swaraj", vol-I, Early Society and Civilization", New Delhi, Sarup
                                                                                            and Sons, 2005, p-310
  109. Ram Sharan Sharma, "looking for the Aryans", Madras, Oriental Language Limited, reprint 1996, p-70
                                    110. Gernot Windfuhr, "Iranian Languages", UK, Routledge, 2009, pp-17,18
                      ۱۱۱ ـ پروفیسرمحبوب علی چنا،'نسندهو ماتھر جااصل باشندا دراوڑھئا''(مقالہ )سه ماہی''مہران''حیدرآ باد'سندھی اد کی بورڈ ،جلد ۲۲ ہمبر ۲۲ ما192ء،ص ۱۲۴
              112. Elena E. Kuz'mina and Others, "The Origin of the Indo-Iranian", Translated by: S.Pitina and
                                            P.Prudovsky, Netherlands, Koninklijke Brill, NV, Leiden, 2007, p-172
                                          113. Asko Parpola, "Deciphering the Indus Script", op, cit, pp.163,165
                                                                                114. Revd Ferd Hahn, op. cit, p-xii
     115. Rev. R. Caldwell, "A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages",
                                                                                    N.Delhi, 1st Edition, 1974, p.32
                                          116. Bhadriraju Krishnamurti, "The Dravidian Languages", op. cit. p-24
    117. C.F Minchin, "The Gazetteer of Balochistan", Series "Jhalawan", Quetta, Gosha-e-Adab, 2nd Edition,
                                                                                                        1986, p.218
                                                            ۱۱۹ ـ سوین براهوئی،' تاج محمه تاجل کی صوفیانه شاعری'' (مقاله )،' یا کستانی زبانوں کے صوفی شعراء''،اسلام آباد،علامها قبال اوپن یونیورسٹی، ۲۰۰۸ء،ص ۲۵۱
                                                                                     120. ....ibid.....
           121. Micheal C.Shapire & Haroldf Shiffman, "Language and Society in South Asia", General Editor:
                                                                             Dhaneshjain, vol-I, Delhi, 1981, p.101
 122. Ishtiaq Ansari, "Gorakh-beautiful resort of Sind", English Translated by: Noor Ahmad Janjhi, Hyderabad
                                                                                Kavita Publication, 2011, pp-46.47
                                                                      123. C.F Minchin, op, cit, "Jhalawan", p.216
                                                                                 124. ....ibid.....
```

84. Dr. M Rifique Mughal, "Interview" Published in daily Dawn Karachi, May, 4, 1996

```
125. .....pp.225,288
                                                                         126. .....pp.229,309
                                                                             127. Rev. R. Caldwell, op, cit, pp.162,163
           128. T.Burrow & M.B Emeneau, "A Dravidian Etymological Dictionary" Oxford 1961, Entry No:4267
                                                                                     129. Rev. R.Caldwell, op, cit, p.34
                                                                           • ١٣ ـ آر ـ ايس موگلي '' كنثراد ب كي تاريخ''، دبلي ١٩٨٨ء، ص ١٦،١٥ ـ
                                                                         131. Micheal C.Shapiro & other, op, cit, p.97
               132. Sir Denys Bray, "The Brahui Language", Vol-II, part-I, Quetta, Brahui Academy, 1978, p-19
                                                                                    ۱۳۳۱ - آرایس موگلی، حواله دیا گیاہے، ۲۶ - اور دیکھیئے:
                         ☆R.S Mugali, "History of Kannada Literature", New Delhi, Sahitya Akademi, 1975, p-7
                                                                                  134. D.Bray, op, cit, Vol-II, Part-I, p.5
                  135. T.Burrow & M.B Emeneau, "A Dravidian Etymological Dictionary", op. cit, Entry No.2943
                  ۱۳۲ سلطان احمد شاہوانی، پروڈ یوسرریڈ یو پاکستان خضد ارسے بیم علومات حاصل کی گئی مورخه بروز ہفتہ، کیم مکن ۲۰۱۰ء
137. McConaghey, "The Gazetteer of Balochistan" Series "Sibi", Gosha-e-Adab, 1986, p.289
                                                                           138. C.F Minchin, "Jhalawan", op, cit, p.70
                                                                            139. The Daily Hindu Newspaper, op. cit.
                                                                                 140. McCongahey, "Sibi", op, cit, p.70
                                                                              141. ..... p.12,265
                                                                          142. C.F Minchin, "Jhalawan", op, cit, p.226
                                                         143. M.B Emeneau, "Dravidian Studies", Delhi, 1994, p.37
                                                                  144. George Cliford Whitworth, op. cit, pp-235,241
                                                       ۱۳۵ ـ سلطان احمد شا ہواڑی،'' کناخضدار''، (براہوئی) کوئٹہ، براہوئی اکیڈمی یا کستان،۲۰۰۲ء،ص ۱۷
                                                                           ۲۸۲ خلیل صدیقی '' زبان کیاہے'' ملتان بیکن بکس،۱۹۸۹ء،ص۲۸۴،
                                                                                      147. Rev R. Caldwell, op. cit. p-9
             148. Bhadriraju Krishamurti, "Dravidian Languages", Combridge University Press, 2003, pp-2 to 5
149. George Eradosy, "The Indo-Aryan of ancient South Asia language, material culture and ethnicity" Berlin,
                                                                                   Walter Gruyter and Co. 1995, p-259
 150. Walburga Van Reffler and Others, Studies in language Origins", John Benjamins publichsing company,
                                                                                                              1991. p-201
                                                                                ا ۱۵ ـ مووَردَ راجن '' تاریخ تامل ادب' نئی دہلی ، ۱۹۹۱ء، ص ۹ ، • ۱
                                                                          ۱۵۲ ـ آر،ایس موگلی '' کنژ ادب کی تاریخ''ننی دبلی ،۱۹۸۸ء،ص ۱۵ تا ۱۸
                                  153. The New Encyclopedia Britanica" Vol-4, Chicago, 15 Edition, 1990, p-215
              154. Thomas R. Trautman, "Dravidian Kinship", N.York, Cambridge, University Press, 1981, p.17
                     155. Richard N. Frye, "The history of ancient Iran", Vol-3, part-7, Germany, C.H.Beck" Che
                                                                          Verlogsbuchhandlung Munchen, 1984, p-33
                                           ۱۵۱- کامل القادری،''سامیوں کی ایک قدیم زبان'براہوئی''، (مقالہ ) پانز دہ روز ہ''ایلم''مسونگ'۱۱۱پریل ۱۹۲۰ء،ص ۹
                                                          ۱۵۷_ دُ اکثر منظفر حسن ملک، ' نسلیات پاکستان 'اسلام آباد، مقتدره تو می زبان ، ۲۰۰۳ ء، ص ۲۴۳
                                                                                             ۱۵۸_خاطرغزنوی،''حواله دیا گیاہے، ۳۸
                                                                 ۱۵۹ - حبيب الله صديقي، 'انسان جي تاريخ'' (حصه اول)، جامشورو، ۲۰۰۲ - بي ۳۰۵
                                                                                            •٢١_....الضاً....
                                                                         ۱۲۱ یوری گنکوفسکی ، حوالہ دیا گیاہے ، ص ۲ ہم
162. Micheal Jansen & others, op, cit, p.193
                                                                                                    ١٧٣ ـ ڈاکٹرمظفرحسن ملک ہی 22
                                                                                         ١٦٣ _ حبيب الله صديقي ، حواله ديا گياہے، ص٠٥ ٣٠
                                                                                        ١٦٥_.....
                                                         ۱۲۲ ـ ایجه ٹی سور لے،'' سندھ گزئیٹر'' اردوتر جمہ: انوررومان ،کوئیہ،مطبوعات النساء، ۱۹۹۱ء،ص ۲۱۰
                                                          ١١٧ - ملك مجرسعيد د ہوار، بلوچيتان ماقبل تاريخ'' كوئية ،مطبوعات النساء ١٩٩١ء،ص٢٧ سر ٣٣٣
                                                                                         ١٦٨ ـ حبيب الله صديقي ،حواله ديا گياہے، ٣٢٢
169. Roland J.L Breton, "Atlas of the Language and Ethnic Communicaties of South Asia", New Delhi, 1997,
```

```
p-22
                     170. "Ancient Cities of the Indus", Edited by Gregory L. possehl, New Delhi, 1979, p.107
                                                                       171. ......lbid......pp-21,22
                               172. "Ancient Cities of the Indus" edited by: Gregory L Possehl, op, cit, p-262
    173. Sir, John Marshall, "Moen-jo-Daro and the Indus Civilization" London, Arthur Probsthain, Vol-I, 1931,
                                                                                                    pp:94,95
               174. "Journal of Tamil Studies", vol-2, India International Institute of Tamil Studies, 1970, p-53
                                                                           ۵۷۱۔''سندھ صدین کھال''....مسلم سے ۱۳۳
                                                                       176. G.R Hunter, .....op. cit, p-12
                                                                              178. Asko Parpola, "The Indus Script Decipherment", The Scandivanian Institute of Asian Studies, 1970, p.14
                                                                179. Micheal Janson & others, op, cit, p.296
                                                                   180. Zetaborads.com/man/topic/528144/1/
                                                          181. D.P Sharma, "Indus Script" Delhi, 2000, p.37
                                   ۱۹۵ - رشیداختر ندوی ٬٬ پاکستان کا قدیم رسم الخط اور زبان ٬ ،اسلام آباد ، تو می اداره برائے حقیق ٬ تاریخ وثقافت ۱۹۹۵ء، ص ۱۹۵
                                                                              183 D.P. Sharma, op, cit, p.51
                                                                           184. ...., p.81
                                                                                 185. ....ibid.....
            ۱۸۱-کامل القادری،''سامیوں ایک قدیم زبان براہوئی''، حوالہ دیا گیاہے، ص
187. Mushtaq-ur-Rehman, "A Geography of Sindh province of Pakistan", The Karachi Geography
                                                                                      Association, 1975, p-2
             188. P.S Kasipandian, "India-that is 'Sidd", New Delhi, Allied Publishers Limited, 1996, pp-19.20
                         189. Bhadriraju Krishnamurti, "The Dravidian Languages", Op. cit. p-different pages.
                                       "Telgu Verbal Bases", Delhi, M.L.B.D, reprint 1972, p-Different pages.
       \stackrel{\wedge}{\sim}
              M.S Andronov, "A Grammar of the Malaylam language in historical treatment", Germany, 1996,
                                                                                           p-different pages.
              Martin Pleiffer, "Element of Kurux historical phonology", Netherlands, E.J.Brill, 1972, p-different
       ☆
  190. Dr. Ghulam Ali Allana, "The Origin and Growth of Sindhi Language", Jamsharo Institute of Sindhalogy,
                                                                                    2002, p-different pages.
                                          ڈاکٹرغلام علی الانا،''سندھی بولیءَ جو بن بنیاد'' (سندھی) کراجی،سندھ یکااکیڈمی، ۴۰۰۲ء،مختلف صفحے
           اوا _ نذیر شاکر براً ہوئی'' ڈاکٹرالا ناجی بولیءواری نظرتی جوتنقیدی جائز و'' (سندھی مقاله ) قسط۔ا ،کتابی سلسله''لوک پچیاز' ،کراچی،جلد۔ا ،متبر ،اکتوبر ،شارہ۔ا ، ۱۳۰۳ء
                                                                ۱۹۲_....الضاً ......قبط - ۲ ،نومبر ، دسمبر ،شاره - ۲ ،ص۲۱ تا ۲۳
193. David W. McAlpin, "Is Brahui really Dravidian", Proceedings of the sixth annual meeting of the Barkeley
                                                                       Linguistics Society, 1980, pp-66 to 72
      American philosophical society Held at philadelpia for promoting useful knowledge, vol-71, part-3, the
                                                              American philadelphia, 1981, Differrent pages.
 July to September, No.1, 2003, pp-521 to 546
                194. ......ibid....., "Toward proto-Elamo-Dravidian Language", No-50, 1974, pp-89,101,
 ☆ ......ibid....., "Elamite and Dravidian: further evidence of relationship, current anttropology, No.16,
                                                                       1975, pp-105,115 and also for details:
☆ Merrit Ruhlen, "A Guide to the worlds languages: Classification", Stanford University Press, California, 2nd
                                                                                   edition, 1991, pp-140,141
                                                         195. Bhadriraju Krishnamurti, Op. cit. pp-27,176,91
                                                                          196. .....ibid.......pp-118,176
197. Denys Bray, "The Brahui Langauge", Introduction and Grammar", Quetta, Brahui Academy, reprint 1977,
```

198. Bhadriraju Krishnamurti, op. cit. p-176 199. M.B Emeneau, "Brahui and Dravidian comparative Grammar", op. cit. p-17

p-24

200. T.Burrow and M.B Emeneau, "A Dravidian Etymological Dictionary", London, Oxford University Press, 1961, entry No.2926

```
M.B Emeneau, "Brahui and Dravidian Comparative Grammar", Los Angles, University of California,
\frac{1}{2}
                                                                                     Press, 1962, pp-9,20
       Bh. Krishnamurti, "Patterns of Sound Change in Dravidian", (Article), The year book of South Asian
\stackrel{\wedge}{\sim}
                            Languages and Linguistics", Cheif editor: Rajendra Singh, N.Delhi, 1998, p-64
                                           202. Bh. Krishnamurti, "The dravidian Languages", op. cit. p-91
                                                                            203. Ibid....., op. cit. p-77
                      204. Asko Parpola, "Deciphering the Indus Script", op. cit. pp-163.167 and also see:
        M.B. Emeneau "Langauge and Lingustic Area" Select introduced by: Anwar S.Dil, California, 1980.
☆
                                                                                                     p-110
                                              205. "The New Encyclopaedia Britanica" Vol:4, op. cit. p-215
206. T. Burrow and M.B. Emeneau, "A Dravidian Etymological Dictionary", Oxford, 1961, pp-xii,xiii and also
         Mikhail. S.Andronov, "A Grammar of the Brahui Langauge in Comparative Treatment", Muenchen,
 \stackrel{\wedge}{\sim}
                                                                   LINCOM EUROPA. 2001, pp-13 to 26
          Ibid,....." "Brahui, a Dravidian Langauge", Muenchen, LINCOM EUROPA, 2006, pp-15 to 26.
  \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
                                      M.B. Emeneau, "Dravidian Studies", Delhi, 1994, pp-Different pages.
                  ☆
                         "The year book of South Asian Langauges and Lingusitics", op. cit. pp-71, 73, 75
                                                                207. Bhadriraju Krishnamurti, op. cit. p-92
       208. M.B. Emeneau, "Brahui and Dravidian Comparative Grammar", op. cit. pp-57,65 and also see:
                  D. Bray, "The Brahui Langauge", Vol-I, Quetta, Brahui Academy, 2nd edition 1977, p-120
                                                    209. The New Encyclopaedia Britanica", op. cit. p-215
                     210. M.B. Emeneau, "Brahui and Dravidian Comparative Grammar", op. cit. pp-63,65
                                        211. M.B. Emeneau, "Language and Lingustic Area" op. cit. p-184
                                                                                 212. Ibid...... 185
                                                                 213. Ibid,....., pp-21, 43, 216, 218
  214. Rev. R. Caldwell, "A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages",
                                                                   N.Delhi, 1st Indian edition, 1974, p-220
                           215. Jules Bloch, "The Grammatical Structure of Dravidian", Poona, 1954, p-21
                                                                                     216. Ibid,....
                                        217. M.B. Emeneau, "Language and Lingustic Area", op. cit. p-159
    218. J. Elfenbein, "Notes on the Balochi-Brahui Lingustic Commonsality", Philological Society Council,
                                                                              1981-82, Oxford, 1982, p-85
                         219. M.B. Emeneau, "Brahui and Dravidian Comparative Grammar", Op. cit. p-56
                                                                                     220. Ibid. .....
                                                                                     221. Ibid. .....
                                                            ۲۲۲ خلیل صدیقی ''زبان کیاہے'' ،ملتان بیکن بکس ،۱۹۸۹ء،ص ۲۷۹،۲۷۹ س
                                                              223. Rev. R. Robert Caldwell, op. cit, p-220
                                                                           224. Ibid, ....., op. cit. p-72
  225. Devi datta Sharma, " Munda: Sub-stratum of Tibeto-Himalayan languages" vol-7, New Delhi, A Mittal
                                                                                   Publication, 2003, P.30.
                                                                    ۲۲۷_سدهیشورور ما، ''آریائی زبانین' ، لا ہور، ۱۹۲۰ء،ص۷۷
                                        228. Bhadriraju Krishnamurti, "Telugu Verbal bases", op. cit. p-256
                                          229. Ibid....."The Dravidian Languages", op. cit. p-213
                                                   230. "The New Encyclopaedia Britanica", op. cit. p-215
                                     231. Bhadrirju Krishnamurti, "The Dravidian Langauges", op. cit. p-28
                                                                       232. Ibid, ..... op. cit. p-237
 233. M.S Andronov, "A Comparative Grammar of the Dravidian Langauges", Germeny, Otto Harrassowitz,
                                                                                 Wiesbaden, 2003, p-141
                                                                        234. Ibid, ...... pp-149.150
                                                                     235. Ibid, ..... pp-158 to 161
```

201. The New Encyclopaedia Britanica", Vol-4, Chicago, 15th edition, 1990, p-215 and also see

| 236. Ibid,, p-161 to 163                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237. Ibid,, p-169                                                                                                                                                                        |
| 238. Ibid,, pp-172.173                                                                                                                                                                   |
| 239. Ibid,, pp-173.174                                                                                                                                                                   |
| 240. Ibid,, p-302<br>241. Ibid,, pp-293.294                                                                                                                                              |
| 242. Sanford B. Steever, "The Serial Verb formation in the Dravidian Langauges", Vol-vi, General editor:                                                                                 |
| Dhanesh Jain, MLBD, Delhi, 1987, p-124                                                                                                                                                   |
| 243. Rev. Robert Caldwell, op. cit. p-48 to 52                                                                                                                                           |
| 244. M.S. Andronov, "A Comparative Grammar of the Dravidian Langauges", op. cit. p-296                                                                                                   |
| 246. lbid, p-297                                                                                                                                                                         |
| 247. M.B. Emeneau, "Brahui and Dravidian Comparative Grammar", op. cit. pp-different pages.  ☆ Ibid,, "Langauge and Lingustic Area" op. cit. pp-different pages.                         |
| ☆ Asko Parpola, op. cit. pp-different pages. ☆ M.S. Andronov, "The Brahui Language" Moscow, Nauka Publishing House, 1980, p-17                                                           |
| 248. Asko Parpola, "The Indus Script Decipherment", Madras, 1970, pp-4 to 6                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                          |
| bid,, "Isolation and Tentative interpretation of a Toponym in the Harappan Inscription", An                                                                                              |
| Article published is S.S. Summer, 1985, pp-1 to 33                                                                                                                                       |
| 249. A Walter Fairservis, "The Harapaan Civilization and its Writing", New Delhi, Wangaurd Books (pvt) Ltd,                                                                              |
| 1992, pp-different pages.                                                                                                                                                                |
| 250. Prof. Dr. Ghulam Ali Allana, "The Origin and Growth of Sindhi Langauges", pp-96 to 99 251. A.M. Bhambro, "Decipherment of Indus Script", Hyd: Kavia Publication, 2007, pp-52 to 164 |
|                                                                                                                                                                                          |
| حواله ضميمه ينمبرا                                                                                                                                                                       |
| ا _میرگل خان نصیر،'' تاریخ بلوچستان'' کوئیه، قلات پیلشرز، تیسراایڈیشن ۱۹۹۳ء،ص ۷                                                                                                          |
| ۲_سلیگ ہیریسن، ص ۲۱۳، ۲۱۳                                                                                                                                                                |
| ٣ايغاًايغاً                                                                                                                                                                              |
| ٣ ـ عزيز محر بكني جس ٢٩                                                                                                                                                                  |
| ۵ايشاً                                                                                                                                                                                   |
| ۷ - پروفیسر ڈاکٹرسیمی نغمانہ طاہرٔ حوالہ دیا گیاہے، ص۱۲                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                          |
| 8. A.Aziz Luni, "Afghans of the Forntier Pasess", Quetta, New Quetta Book Stall, 1992, p.87 9ibidp83                                                                                     |
| 10ibid, pp.84.85                                                                                                                                                                         |
| 11ibid                                                                                                                                                                                   |
| ·                                                                                                                                                                                        |

۱۰۳۔۔۔۔۔۔۔ایضاً۔۔۔۔۔۔ڈاکٹرمری واضع طور پرلکھتا ہے کہ''میر چا کراس تیس سالہ جنگ اور لاشاریوں کوتباہ کرنے کے چیسال بعد ۱۵۱۲ء کے آغاز میں سبی سے ملتان چلا گیا''ہص ۱۰۳

١٣ ـ وْ اكْرْشَاه جُدُم رَى ، ' بلوچ توم عبد قديم سے عصر حاضر تك' ، لا بهور تخليقات ، ٠ ٠ ٠ ٢ ، ٩ ٨ ، ٩ ٨

```
۱۵_ میرمجد معصوم بکھری'' تاریخ معصومی'' ،متر جم :اختر رضوی، حامشور و،سندهی اد بی بورڈ ،شاعت دوم ۲ • • ۲ ءِص ۱۴۳ ، ۱۴۴
                                                                             ١٦ ـ وُاكْتُرْعبدالرحن براهوني ''عهد نامه ما بين رندولا شار'' روز نامه شرق كوئه ، ١١ جولا ئي ، ٩٠٠ ٢ - ـ
                                                                                             ايضاً......روز نامها يكسپريس كوئشه، ١١ جولا كې ، ٩ ٠ ٠ ٠ ء
                                                                                                                                                                  ☆
                                                                                                  الضاً.....روز نامه جنگ کوئیه، ۱۱ جولا کی ۴۰۰ ء
                                                                                                                                                                  ☆
                                                                                                الضاً.....روز نامها متخاب کوئٹے، ۱۳ جولائی ۹۰۰ ء
                                                                                                                                                                  ☆
                   ۱۸ عبدالقادر رند،''عهد نامه ما بین رندولاشار حقیقت کیا؟ایک جائزه''، ما مهنامه' بلوچی دنیا'' ملتان، جلد ۵۳ شاره نمبر ۱۲ را ۱ فروری تا مارچ ۱۴۰ ت- ص ۹۵ ۲۹ ۲۵
                                     ۱۹_میرعلی شیر قانعی' دختفة الکرام''،ار دوتر جمه،اختر رضوی، جامشور و،سندهی ادبی بوردْ،اشاعت دوم ۲۰۰۲ء،ص۱،۱۳،۱۳،۱۳،۸۵،۵۵،۸۹
                                                                                                                            ۲۰ عبدالقادررند، حواله دیا گیاہے، ۳۵
                                                      ۲۱ _ سیدمحمود شاه بخاری '' تو می عجائب گھر میں مخطوطات کا ذخیر ہ''سه ماہی فکر ونظر ، دسمبر ، ۱۹۹۷ء ، تا مارچ ۱۹۹۸ء تک ص ۳۳
                                       مرزاعباس على بيك، 'خدايارخاني ميان سرفراز خان عباسي' ، جامشور وانسٹيٹيوٹ آف سندھالا جي ، • ١٩٨ ء، ص ١٢٦ تا • ١٣٠ تک
غلام محمد لا کھو،''سندھائیں قلات لا گا ہن جو ہک دستاویز مطالعو'' (میاں غلام شاہ ائیں میاں سرفراز جودور) (مقاله)سه ماہی مہران جلدا ۵،نمبرا،حیدرآ باد،سندھی ادبی بورڈ،
                                                                                                                           جنوری تا مارچ ۲۰۰۱ء، ص ۱۲۳ تا ۱۳۳ تک
           پروفیسرغلام محمد لا کھوصاحب نے ان دونوں معاہدوں کے عکس کے ساتھ متن کی تحریر سندھی ترجمہ کے ساتھ دیا ہے۔ راقم نے اس کے سندھی ترجمہ نے اردوترجمہ پیش کیا ہے۔
                                                                                  يروفيسرغلام محمد لا تھونے ان عہد ناموں کا عکس کہاں اور کس سے حاصل کیا ہے وہ رقم طراز ہیں:
       ''مقاله زگار (غلام محمد لا کھو ) ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری صاحب ( ڈی سی سکھر )اور ڈاکٹر نوازعلی شوق صاحب کا شکرییا داکر تاہے جن کی معرفت سے ان تاریخ عہد ناموں کی
       فوٹو کا بی قومی عجائب گھر ( کراچی ) سے ملی۔ڈاکٹر فجر نوشاہی صاحب عہد ناموں کے متن کوفقل کرنے اور سیح ترجمہ کرنے میں مددفر مایا۔ایسے ملمی تعاون کے لہتے تینوں
                                                                                            دوستوں کی مہر بانی ادا کرنالاز می ہوجا تاہے۔''(ص ۱۳۳ حوالہ ۱۸)
                                                                                                                                  حواله ضميمه ينمبرس
                                                                                                                         ا محرسر دارخان بلوچ ،حواله دیا گیاہے، ص ۲۹۳
                                                                                                                  ٢______ عوالم المناسب المناسب على ١٩٩٣، ١٩٩٣
                                                                                                                 ۳ محرسر دارخان مشکوری حواله دیا گیاہے، ص ۲۹۲، ۲۹۵
                                                                                                                 ٣ څرسر دارخان بلوچ ،حواله ديا گياہے، ٩٥ حواله ٢
                                                                                                                      ٥_....الضأ.....ص٩٦٠٢٩٥
```

۰۱۔رائے بہادر ہیتو رام ،حوالہ دیا گیاہے، ص ۴ ،۹۵،۳۹۵ میں ۱،۳۹۸،۳۹۵ میں ۱۲۸،۳۵ کی بہادر ہیتو رام ،حوالہ دیا گیاہے، ص ۲۸،۲۷ کے براہوئی''،حوالہ دیا گیاہے، ص ۲۸،۲۷ کہ گل خان نصیر،''بلوچتان قدیم وجدید تاریخ کی روشنی میں''،حوالہ دیا گیاہے، ص ۱۵۹ تا ۱۹۰

۷\_گل خان نصیر، 'بلوچستان قدیم جدید تاریخ کی روشنی مین'، حوالیدیا گیاہے، ۹ ۱۸۰،۱۸۹

☆ ' يا كستان كا ثقافتي انسائيكلوپيدُيا''، جلدسوم، بلوچستان''، اسلام آباد، لوك ور شه، ٨٠٠٠ ء، ص ٢٧

۸\_الیگزنڈرکننگھام،''سندھ ہندجی قدیم جاگرافی''،(سندھی)جامشور،سندھی اد بی بورڈ، ۷۰۰ ۲ء، ص ۹۰۳،۰ ۵۳۰

9. C.F Minchin, "The Gazetteer of Balochistan", Series "Kachhi", op. cit. p-137

۲۔ پروفیسرانوررومان،'' کوئٹہ قلات کے براہوئی''حوالہ دیا گیاہے، ص۲۸

۔اس سے بہ بات واضع ہوتی ہے کہ جا کررند ۱۵۱ء میں سی میں موجود تھا

۲۴\_\_\_\_\_ها\_\_\_

| r                                                                                                                                                                                                        | حواله ميمه ينمبر                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| لى تارىخ''،اردوتر جميه: پروفيسرانوررومان'نساءِٹريڈرز،۱۹۸۹ء،ص۹۸۹                                                                                                                                          | _<br>محدسر دارخان گشکوری،''بلوچ قوم    |
|                                                                                                                                                                                                          | اايضاً                                 |
| ص٨٨                                                                                                                                                                                                      | ٢ايضاً                                 |
| ص سام ۱۳ م ۱۳                                                                                                                                                              | ٩ايضاً                                 |
| ص٩٨٢                                                                                                                                                                                                     | ٥ايضاً                                 |
| ص٩١١                                                                                                                                                                                                     | 'ايضاً                                 |
| ک ۲۹۸                                                                                                                                                                                                    | 2اليضاً                                |
| انوررومان' کوئٹه، گوشهادبْ19۸۸ءص ۳۳۹ ۳۳۷                                                                                                                                                                 | ا_''بلوچستان گزیشیئر''،اردوتر جمه:     |
| يونی''،اردوتر جمہ: ڈاکٹرانعام المحق کوثر' قریثی بیلی کیشن کے۱۹۸۵ء،۳ ما10. G.R Grierson, "Linguistic Survery of India", Vol-I, Part-II, Calcutta, Suprident Gover<br>of India, 1919, pp.115 to 117, Intro | nment Printing, Govt                   |
| یں''، ماسکوٰ ۲ کے ۱۹ ء بھی ۲                                                                                                                                                                             | ا ـ يورى گنکوفسکى'' پا کستان کی قومیتا |
| ىد ۲ سى شارە • سى ۱۰ تا ۱۱اگست، ۱۹۹۴ء، ص مى، ' تىنا تىناخيال''                                                                                                                                           | اا۔ ہفت روزہ''ایلم''مستونگ،جا          |
| جلد ۳۵، شاره ۲۷، ۱۰ جولا ئی ۱۹۹۳ء، ص ۳۰٬ ایڈییٹوریل''                                                                                                                                                    | ۱۲ابضاً                                |
| بر، بروز ہفتہ ۸ • • ۲ ء، فرنٹ بیچ                                                                                                                                                                        | ۱۹ _روز نامه '' آزادی'' کوئٹه، ۱۳ و''  |
| ر۵۳، شاره۲۷، • اجولائی ۱۹۹۴ء، ص ۳٬٬ ایڈییٹوریل''                                                                                                                                                         | ۵۱_ ہفت روز ہ''ایلم''مستونگ،جل         |
| ، کے آئینے میں''،لا ہور،فکش ہاؤس،۱۹۹۷ء،صابے                                                                                                                                                              | ۱۔عزیزمحر بگٹی،''بلوچستان شخصیات       |
|                                                                                                                                                                                                          | 21ايضاً                                |
|                                                                                                                                                                                                          | /۱ايضاًص٣٦                             |
|                                                                                                                                                                                                          | الــــاليضاً                           |
| لیاہے، ص ۵۳۵،۵۳۲                                                                                                                                                                                         | ۲_محرسر دارخان بلوچ، حواله دياً        |
| ئی) کی تاریخ''،کوئیے، بلوچیا کیڈمی، ۱۴۰ ۲ء،ص ۷۔اورد مکھئے                                                                                                                                                | ۲_الفت نسيم ،''براهواتحاديه( براهو     |
| وربلوچىتان،ايكنظمايك تارىخ''،خضدار،رابعه خضدارى آرٹساكيڈمی،۱۹۸۹ء،                                                                                                                                        | ☆ ـ ایضاً تاریخ نسیمی – ۱ ، بلوچ       |
| ونی کون بین؟''،۱۹۹۲،۹۱                                                                                                                                                                                   | ☆ ـ الضاً ص ۲، 'براه                   |
| ئ <sup>،</sup> ، کوئیر بلوچی اکیڈمی ، ۸ • • ۲ ء ،                                                                                                                                                        | 🌣 ــاليضاً                             |
| ہوئی) کی تاریخ''، حوالہ دیا گیاہے، ص•۱۲                                                                                                                                                                  | ۲۱_ایضاً''براهواتحاد (برا              |
|                                                                                                                                                                                                          | ۲۲ايضاًص١٢١                            |

```
٢٧_....الضاً....
   ۲۸ ـ پروفیسرایوب صابر،''اردو کےابتداء کے بارے میں محققین کےنظریات' ،ایبٹ آباد،سرحدا کیڈمی، ۱۹۹۳ء، بحواله غلام عباس ماہو،''لسانیات''لاہور، ثیخ محمد بشیراینڈسنز ، ۱۹۹۸ء،
             29. A.L. Basham, "The Wonder that was India", London, Sidgwick and Jackson, Reprint 1956, p-36
                                                      • ۳- محمد بشير احمد ظامي بهاوليوري،''سرائيكي زيان كاارتقاء''، بهاوليور،مركزسرائيكي زيان تے ادب، • ١٩٧٤ء،٣٠ ١٣
                                                                                                                اس عزيز محمد بكلي، حواله ديا كياب، ص
 32. Balochistan District Gazetteer Series", Makran District" Quetta, Director of Archives Govt: of Balochistan,
                                                                                                       3rd Edition, 2004, pp-134,135
                                                                                                                                     اور پڑھیئے:
                                                                         ''بلوچىتان گزييئيرس' اردوتر جمه:انوررومان ،كوئية ، گوشدادب، ۱۹۸۸ء، ص ۹۹ ۸۰۸۰۸
                                                                                ۳۳۔الفت نیم،''براہواتحادیہ(براہوئی) کی تاریخ'' حوالہ دیا گیاہے،ص۱۹،۱۸
                                                                    ىم سە_مولا نا نوراحمەخان فريدى، 'بلوچ قوم اوراس كى تاريخ''، ملتان،قصرالا دے، ١٩٢٨ء، ص ٢١
                                                        ۵سرة اكثرمير عالم خان راقب،'' تواريخ بلوچ ثوم كاحسب ونسب''، ڈيره اساعيل خان،ت ن ،ص ۱۸، ۱۷
                                                                                                               ٣٦ عزيزمحر بكي، حواله ديا گياہے، ص ٧
 37. Herodotus, "The History of Herodotus" A New English Version, Edited by Copious Volume-4, by: George
                                                     Rawilison, London, John Murray Albemarle Street, 1860, pp-220,221
                                                                               ۳۸_الفت نسیم،''برا ہواتحادیہ (براہوئی) کی تاریخ''،حوالہ دیا گیاہے،ص۲۱،۳۱۱
                                                 ۹۳_میرعلی شیر قانع'' تحفة الکرام'' ( فارس ) تضجیح وتحشیه: حسام الدین را شدی، حیدر آباد، سندهی اد بی بوردٌ ، ۱ ۱۹۷ء، ص ۴۴۲
                                                        • ٣- ميرعلى شير قانع ' ' تحفة الكرام' 'ار دوتر جمه: اختر رضوي ،حيدرآ بإد ، سندهى اد بي بوردٌ ،طبع دوئم ، ٢ • • ٢ - ، ص ١٣٣١
                                                                                         ا ۴ _میرعلی شیر قانع،'' تحفة الکرام'' ( فارسی ) حواله دیا گیاہیے، ص ۴۲۲
                                                                                 ۲۴۔الفت نسیم،''براہواتحاد (براہوئی) کی تاریخ'' حوالہ دیا گیاہے، ۲۲،۲۵
                              43. Edward James Rapson, "The Combridge History of India", Vol-I, India, 1955, p-42
                                                                                   ۴ مم الفت نسيم،''برا ہواتجادیہ (براہوئی) کی تاریخ''حوالید یا گیاہے ہصا ۱۰
45. Govt: India, "Frontier and Expeditions From India", Selection from Govt: Records, vol-III, (Baluchsitan and
                                                                                   the First Afghan War), 1st Edition, 1910, p-20
                                                                                                                  حواله ميمه ينمبر ۵
```

۲۵\_\_\_\_\_\_\_

۲۷\_ ڈاکٹر محمد انصارالدین ، دسنسکرت اردولغت' ، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان ، ۱۹۹۳ء، ص۵

די ביילי האַ רווּ הַאָּ היילי האַ רווּ הַאָּ היילי האָ רוּ רוּבּיל האָ ביילי אַ בְּיוּ וּיִיל בְּיִל בְּיִל אַ מְיִטְי׳ יוֹרְנפּּעָ הָאָהְיִילְ הַאָּ רוֹנְיִלְ אַלְ רֵנִילִּ אַ מְעִי׳ יוֹרְנפּעָ הָאָהִיי יוֹרָנפּעָ הָאָהְיִילְ בְּיִלְ הַּבְּיִלְ אַתְיִילְ בְּיִלְ הַּאָרִי יִּאַרָ בְּיִוּלְיִים יִינִילְ בַּיִּלְ אַמְיִיי יוֹרָנפּעָ הָאָהְיִיץ יוֹרָנפּעָ הָאָבּיי יוֹרָנפּעָ הָאָבְּיִין יוֹין יוֹרָלָ בְּיִלְ בְּיִוּלְיִין יוֹיִין וְלָּבְּיִין יוֹין יוֹרָלָ בְּיִלְ בְּיִלְ יוֹרְיִילְ בְּיִלְ יוֹרְיִיְלְ בְּיִלְ יוֹיִין עְלְיִילְ בְּיִלְ וְנְיִיְּלְ בְּיִין יוֹין יוֹרָלָ בְּיִוּלְיִין יוֹיִין וְלַיְבְּיִין יוֹין יוֹרָלְ בְּיִבְּיִין יוֹין יוֹרְלָ בְּיִין יוֹין יוֹרְלָ בְּיִין יוֹין יוֹרְלָ בְּיִיְ בְּיִילְ יוֹיִין יוֹרְלְ בְּיִין יוֹיִין וְרָלָ בְּיִין יוֹין יוֹרְלְ בְּיִין יוֹין יוֹרְלָ בְּיִין יוֹין יוֹרְלָ בְּיִין יוֹיִין וְרְלָ בְּיִין יוֹיִין וְלְּבְּיִין יוֹין וּרְלָ בְּיִין יוֹין יוֹרְלָ בְּיִין יוֹין יוֹרְלָ בְּיִין יוֹין יוֹרְלָ בְּיִין יוֹין יוֹרְלָ בְּיִין יוֹרְיִין יוֹרְנְיִין בְּבְּיִין וּיִין יוֹין יוֹרְלָ בְּיִין וּבְּבְּיִין וּיִין וּרְלָּבְיְיִין בְּבְּיִין וּיִין יוֹרְיִין בְּבְּיִין וְיִין יוֹרְיִין בְּבְּיִין וְיִין בְּבְּיִין וְיִין יוֹרְ בְּבְּיִין וְיִין יוֹיִין וְרְלָּיִיְ בְּבְּיִין וְיִיִין וְרְבְּבְּיִין וְיִין יוֹרְיְיְיִיְ בְּבְּיִיְ בְּבְּיִין וְיִין יוֹרְיִיְ בְּבְּיִיוְ בְּבְּיִין וְיִיוֹיְ יוֹרְיְיְ בְּבְּיִין וְיִיוֹי יוֹרְיְלָ בְּבְּיִין וְיִיוֹי יוֹרְיְיְ בְּבְּבְּיִין וְיִיְיִין וְבְּבְּיִיְ בְּבְּיִיְ בְּבְּבְּיִין וְבְּבְּבְיִין בְּיִיְ בְּבְּיִין וְבְּבְּיִיְ בְּבְּיִיְ בְּבְּיְבְּבְּבְּיְיִיְיְם בְּבְּבְּיְיִיְיְיִיְיִיְיְם בְּבְּיִיוּ בְּבְּבְּיְיִיְיְיִיְיְּבְּבְּבְּיְיִין וְיִייְיְיְבְּבְּבְּיְיְיִיְיְיְיִיְיְיְיְיְבְּבְּיְבְּיִיוּבְיְיִיְיְבְּבְיִיוּ בְּבְיִיוּ בְּבְּיִיוּתְיִייְיְיִייְיְיְיִיְיְיְיִיְיְיִיְיְיִייְיְיִייְיְיִיְיְיְיְיִיְיְיְיִיְיְיִיְיְיִיְיְיִיְיְיִיְיְיִיְיְיִיְיִייְיְיִיְיְיְיִיְיְיִיְיְיִיְיְיִיְיְיִיְיִיְיְיְיְיְיְיְיִיְיְיְיִייְיְיְיְיְיְיְיְיְיִיְיְיְיִיְיְיְיְיְיְיְיְיִיְיְיִיְיְיְיִייְיְיְיִיְיְיְיִיְיְיְיְיִיְיְיְיִיְיְיִיְיְיְיִיְיְיִיְיְיְיְי

🖈 ایم ایس آندرونوف نے ۱۹۱۱ء کی مرد ثاری میں براہوئیوں کی تعداد • • ۳۰ ۱۳ ابتایا ہے جوضح نہیں ہے تفصیل ک لیے دیکھئے:

1. Dr. Mian Sohail InShah, "Bough and Bought", Peshwar University, 2008, p.168

3. A.W Hughes, "The Country of Balochistan" Lahore, Book World, 2002, p-29

2. ....ibid.....

```
M.S. Andronov, "A Grammar of the Brahui Langauge in Comparative Treatment", LINCOM EUROPA, 2001,
                                                                                                                                               p-1
                                                            ٨_ ڈاکٹرعبدالرحمن براہوئی'' براہوئی زبان وادے کی مختص تاریخ'' ، لا ہور ،مرکزی ارد و بورڈ ، ١٩٨٢ء ،ص ٣٢
                                                                                                       ☆ م۔ کے پیکون نے غلط کھا ہے نفصیل کے لیے د کھتے
                                                                              م کے پیکولین ''بلوچ' اردوتر جمہ: شاہ محمر می ، لا ہور ، مکتبہ فکرودانش ، ۱۹۸۸ء ، ص ۲۱
                                                                                                  ٩ جِسٹس میر خدا بخش بجارانی مری،حوالہ دیا گیاہے،ص ۳۸
                                                                                                                ۱۰_م کے پیکولین،حوالہ دیا گیاہے،ص۱۱
                                                اا ـ نذیریشا کربراہوئی''براہوئی زبان کےساتھ نارواسلوک'' (مقالہ )،توئی استار،جلد ۷،شارہ ۲۰۱۹،سوراب، ۹۰ ۲۰۹۹، ۳۰
                                                                                                 ۱۲ جسٹس میرخدا بخش بجارانی مری،حوالہ دیا گیاہے،ص۳۸
                                    ۱۳ ایم انوررومان، 'کوئه قلات کے براہوئی''،اردوتر جمہ: ڈاکٹرانعام الحق کوثر ،کوئٹه،قریشی پبلی کیشنز،باراول ۱۹۸۷ء،س۲۱ ۔اورد کیھئے
                           کے آندرونوف نے ا۱۹۵۱ء کی مردم ثاری میں براہوئیوں کی تعدادکو ۲۱۸۶۰ قراردیا ہے جو تیجے نہیں ہے تفصیل کے لیےد کیھئے
M.S. Andronov, "The Brahui Language", Moscow, Nauka Publishign House, 1980, p-15
                                                                       ۱۲/ پورې گنکوفسکې ،' پاکستان کې قوميتين' ماسکو، دارالاشاعت، تر قی ،۱۹۷۱ء،ص ۱۷ حواله ۲
                                                                                                                     10_____الضاً.....
                                                                                           ۱۷۔انوررومان،'' کوئٹے قلات کے براہوئی''،حوالید یا گیا ہے،ص ۹ ۱۸
                                                                                                              ے ا۔ پوری گنکوفسکی ،حوالہ دیا گیاہے،ص۹،۸
                                                                  18. M.S Andronov, op. cit. See Ref: p-15. and also see:
                                                                                                    جسٹس میرخدا بخش بجارانی مری،حوالہ دیا گیاہے،ص۳۸
 ☆ Roland J.L. Breton, "Atlas of the Languages and ethmic Communities of South Asia", New Delhi, Sage
                                                                                                                Publications, 1977, p-198
                                                                                               19۔ بوری گنکوفسکی ،حوالہ دیا گیاہے،ص•۱،حوالہ ۱،۱۲/۱۱/۱۸
                                              • ۲ ـ دُّ اکثرانعام الحق کوثر ،'' بلوچستان میں بولی جانی والی زبانوں کا تقابلی مطالعہ'' ،اسلام آباد ،مقتدرہ تو می زبان ،۱۹۹۱ء،ص ۵۸
                                                                                              الله تعداد کودس لاکھ بتایا ہے تفصیل کے لیے دیکھے
                                                                                                 ۲۱_جسٹس میرخدا بخش بحارانی مری،حوالید یا گیاہے،ص۸۸
                                           ۲۲_ يروفيسر ڈاکٹرسيمي نغمانه طاہر،''بلوچستان ميں ابلاغ عامهہ آغاز وارتقاءُ 'اسلام آباد،مقتدرہ قومی زبان،۲۰۰۲ء،ص۹۹،۸۷
                                                                                               ۲۳ جسٹس میر خدا بخش بجارانی مری، حوالہ دیا گیاہے، ۳۸
                                                                                                           24. J.L Breton, op. cit. p-198
                                                                                                          ۲۵_ڈاکٹرانعام الحق کوثر ، حوالہ دیا گیاہے ہیں ۱۴
                                                                                                    ۲۷ _ پروفیسرڈا کٹرسیمی نغمانہ طاہر،حوالہ دیا گیا ہے،ص ۵۳
                                     🖈 عبدالرزاق صابر،''بلوچی اور برا ہوئی زبانوں کے روابط''، پی ایچ ڈی تھیسز ، بلوچیتان یو نیورسٹی ،مرکز مطالعہ پاسکتان ، ۱۹۹۴ء، ص ۵۵
                                                                    27. www.lovebalochistan.com/population-and-g eography/
                                                                                28. www.ethnologue.com/brh/view/***EDITION***
                                                                                                        ٢٩_____الضاً .....
                                                                                                       ا ٣- ' تهذيب بلوچستان' (مجھي) کوئٹه، بختيار آياد بنبر جولائي تامتمبر ١١٠ - ٢٠ - ٩٦ -
                                       ۳۷_ ند برشا کر برا ہوئی'' برا ہوئی زبان کے ساتھ نارواسلوک'' (مقالہ ) ماہنامہ'' استار'' سوراب،جلد ۷، شارہ ۱۲، مارچ ۷۰۰ ع ص۸
```